# ضرورتِ توحيد

🖈 اس عنوان کے دوجزو ہیں''ضرورت اور توحید''۔ یہاں''ضرورت'' سے انسان احتیاج مراد ہے اور''توحید'' سے توحید

خداوندی۔ گویا جمیں اس وقت سیمجھنا ہے کہ انسان وحدا نیت خداوندی کوسلیم کرنے کامختاج ہے۔

🖈 توضیح عنوان کے بعد بحث کے دوبنیادی مکتے متعین ہو کر جمارے سما منے آ گئے۔

بعث کے دو بنیادی نکتے

ایک انبان اور اس کی احتیاج

ایک خدا کے قد وس اور اس کی وحدا نیت

پھلا بنیادی نکته

ان دونوں بنیادی کئت کے اجدا اصل مقعد بخو بی واضح ہو سکے گا۔ اجزاء بحث کر تیب کے لاظ ہے ہم اپنی

گفتگو کا تمان عن دین دائل کے ایک اس استعماد کو بی واضح ہو سکے گا۔ اجزاء بحث کر تیب کے لاظ ہے ہم اپنی الفلوكاة عاز جزوا والكارك إلى عار

🖈 اس وقت ہمارے سما منے انسان کی حقیقت اور ماہیت نہیں بلکہ اس کا ایسا واضح تصور لانا مقصود ہے جواپی خصوصیات کے لحاظ ے جماری بحث کابنیادی نقط قرار پاسکے اوروہ میرکرانسان دوچیز وں کامجموعہ ہے "جسم اور روح"۔

جسم کے جمم کب ہاوراس کے اجزاء عناصر اربعہ ہیں۔ اسلنے عالم اسباب میں وہ این کوران اور بقا کیلئے عناصر اوران کے مرکبات کا عن محتاج، وسکتا ہے۔ چنانچہ بیام محتاج بیان نہیں کہ انسان کی تمام عناصل وہ موالید میں منحصر ہیں لیکن روح بسیط ہاور اس کا تعلق براوراست بارگاوندس سے بیر الن کا تعاجات کام کر بھی بارگاوندس بی ہوسکتی ہے۔ اب ان حاجات پرغور کیجئے۔ دوج

🖈 روح الکاسب سے پیلی اور بنیا دی حاجت قرب خداوندی اور وصول الی اللہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ریہ ہے کہ انسان اللہ تعالی كے مظاہر ميں سب على مظہر ہے اور اس كى اصل فطرت ميں خداكى معرفت كاجو ہر لطيف موجود ہے۔

### جوهر انس

🖈 عالم ارواح میں اللہ تعالی نے تمام ارواح ونفوس بن آ دم کوجع کر کے فر مایا" اَلَسَتَ بِرَبِّحُمُ" ( کیا میں تمہارار بنہیں؟) سب نے جواب دیا 'بَسلی" ( کیوں نہیں بتو ضرور ہمارارب ہے) ہرا یک کابلاتا مل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقر ارکر نااس بات کی دلیل ہے کہ معرفت البيه كاجو ہرمقدس بلااستنا ہراك كے اندرموجود تھا۔ ادنیٰ تامل سے بيات بجھ ميں آسكتی ہے كہ يہی جو ہرارواح بني آ دم ميں انس کامبداء ہے جس کی وجہ ہے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔

🖈 🔻 الله تعالی کی محبت اورانس کے اس لطیف جذبہ کو لئے ہوئے جب روحِ انسانی اس بارگاہ قدس ہے اس عالم اجسام میں آئی تو اس کاوہ جذبہ اجرااوراس نے ای کوتلاش کیاجس کی ربوبیت کا اقرار کے آئی تھی۔

🖈 🕏 جذبہ محبت الیمی چیز ہے کہ جب تک لقاءمحبوب نہ ہومحت کواطمینا ن بیس ہونے دیتا۔ جس طرح بھوک بیایس کی حالت میں کھانا اور پانی ملے بغیر آ دمی کوچین نیس آتا ای طرح روحِ انسانی کوجی بارگاہ ربوبیت میں رسائی کے بوا کھی کھا کی کھیل سکون نیس ملتا۔ روحِ انسانی ای عالم میں دیوانہ وارخالق کا نتات کی تلاش میں آٹھی۔ مگر افسوسِ! ایروایی اس ایک سواہر روح نے ٹھوکر کھائی اور ذریعہ تلاش غلط ہونے کی وجہ سے رب تعالی سے قریب ہونے کے بچار مورد ہو آگی گئے۔ مظاہر کائنات کی پرستشر

⇒ یہ حقیقت کی ہے گئی گئی کھیرات عالم کے پیش نظرا یک مؤثر کے وجود کوتشلیم کرنے پرایک دہریہ بھی مجبور ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولجود کا نتات کے ساتھ ہر فر دبشر کا ایک طبعی تعلق ہے اور یہی تعلق اس کی فطرت میں تلاش حق کے فقاضے کا اصل منشاء ہے۔ ای کو پورا کرنے کے لئے لوگوں نے مظاہر کا نئات کی پرسٹش کی کیکن جس طرح سراب سے آپ کا فقاضا پورا ہونا ناممکن ہے ای طرح مظاہر کا نتات کی پرستش سے خالق کا مات کی معرفت کے مقتضائے طبعی کی جکیل ممکن نہیں لہذا جس خدائے قد ویں نے ہمارے جسمانی ۔ مقاضوں اور ضرورتوں کو بورا کرنے کے لئے جسمانی اسباب مہیا کئے تھائی نے روحانی حاجات ومقضیا ہورکی منتقل کے لئے روحانی امباب کاایک زبردست اورمضبوط نظام قائم کیاجی کانام سلسلهٔ نبوت ورمالت به هماه کست از در علیه السلام سے شروع ہوکرسیدنا حضرت محمد رسول الله بی پر انعتام پذیر ہوا۔
دوسرا بنیادی نکته

🖈 اس بیان سے جاری ہوئے گا پہلا بنیادی نکتہ ناظرین کرام کے ذہن نشین ہوگیا ہوگا۔ اب ہم دوسرے نکتے کی طرف آتے ہیں اوراس کے متوان کی ایک سے پہلے اختصار کے ساتھ میہ بتانا جا ہے ہیں کہ اسلام سے قبل لوگوں کے عقائد وجودِ باری اورتو حید خداوندی کے بارے میں کیا تھ؟

### مسئله توحيد ميں مختلف گروہ

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہماری نظر دہر بوں پر پر تی ہے جو وجو دِ خالق کے مکر تھے لیکن دہر کوموثر مانتے تھے۔ قرآن مجید نے ان كَقُولَ كَاوْكُرَانِ الفَاظِيْلِ كِيابٌ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهَلِكُنَا إِلَّا الدُّهُو "(جاشيه) چِوَتَكُرُوجُودِ غالق کاا نکارجز اوسزا کے انکارکومتلزم ہے اسلئے بیگر وہ وجودِ خالق کے ساتھ جز اوسز ا کابھی منکرتھا۔

# دھریوں کے بعد نوسر نے چار گروہ

🏠 🔻 دوسرا گروہ وہ تھا جو وجو دِ خالق کو ما نتا تھا لیکن بعث ونشور کا منکر تھا۔ اس کاذ کر بھی قر آ ن مجید کی متعمد آیات میں وارد ہے۔ بیہ سب لوگ نبوت اور رہمالت کے منکر تھے۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی پایا جاتا تھا جو فرشتوں اور جنات کے وجود کا قائل تھا اور ایک گروہ ا نکی پرستش کرتا تھا۔ ایک گروہ وہ جوان کامنکر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ عرب کے طاقت ورقبائل اصنام پرست تھے۔ ان میں بعض لوگ بت پری میں اتنے رائے تھے کے صرف حصر میں نہیں بلکہ سفر میں بھی اپنے باطل معبود وں کو ساتھ رکھتے اوران کی بوجا کرتے تھے۔ مشہ کسن کا عقیدہ

مشر کین کاعقیدہ کا مشرکین جوامورعظام میں اللہ تعالی کوتھرف مانے تھے ماتھ ہی پیعقیدہ کچی ہو گھنے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے بعض عبادِ صالحین کوالوہیت عطافرمادی۔للبذاوہ تمام مخلوق کے معبود ہو نور کے مختل ہوگئے۔ حتیٰ کہاگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں ہوسکتی جب تک کے ان مرا مراکلین کی عبادت کے ساتھ مضموم نہ ہو بلکہ اللہ تعالی تو انتہائے بلندی میں ہے اس لئے اس کی مخصوص عراد الرا کی کو حیادت ان بی صالحین کی کرنی جائے جواللہ تعالی کے مقرب ہیں تا کدان کی برکت سے ہم اللہ تعالی کے مقراب بھوسکیں۔ ان کاعقیدہ تھا کہ ہمارے میں عبود مہیج وبھیر ہیں اور ہماری امداد ونصرت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان بی کے نام پر پھر گھڑ لئے تھےاور جب وہ اپنے معبود وں کی طرف رُخ کرتے تو اپنی توجہ کا قبلہ ان پھروں کو بنا لیتے تھے۔ ان کے چیجے آنے والول نے اتنا بھی نہ مجھا کہان پھروں اور انسانوں میں کتنابر افرق ہے اور ان پھروں بی کواپنا معبود بنالیا۔

عرب میں صابی

عرب میں صلبی هنه صابیوں کا بھی ایک گروہ عرب میں پایا جاتا تھا جو کوا کب پرست تھا۔ بدلوگ متا پروال کا جود برت اوران کی مؤثر برت عظیمہ کے قائل تھے اور بیعقیدہ رکھتے تھے کہ کوا کب کے لئے نفوس بجر دوعا قالم ایک بھوائی کر کت پر آ مادہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے عابدوں کی عبادت سے عافل نیں ابندادہ ان کے نام رموم وال بنا کر بالج تھے۔ عرب میں مجوسی

🖈 بعض ترکیب الکسیوں کی طرف میلان رکھتے تھے کیونکہ ایک عرصہ ہے یمن اور عراق میں ایر انیوں کی سلطنت تھی جو بھوس اور آتش يرست تقيه

### عرب میں یھودی و نصار ی

🖈 🛾 عرب میں بہود یوں کا بھی ایک گروہ تھا اور نصرانی بھی بکٹرت پائے جاتے تھے۔ بہود یوں کاعقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اوران میں ہے بعض کاعقیدہ تھا کہ سے علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میں علیہ السلام میں طول کیا ہے اور بعض تثلیث کے قائل تھے۔

# اسلام سے پھلے مکہ میں خدا اور یوم آخر پر ایمان

🖈 اسلام سے قبل مکہ میں کچھا ہے لوگ بھی تھے جواللہ تعالی اور بیم آخر پر ایمان رکھتے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک رسول مبعوث فر مائے گامگرے لوگ انگلیوں پر گئے جاسکتے تھے۔

# قرآن مجیدمیں مشرکین کارد

🖈 وجودِ باری کے متعلق جن لوگوں کو قبل اسلام اہل عرب کے ان عقائد کاعلم ہے وہ قر آن مجید کی روشنی میں بخو ہی تجھ سکتے ہیں کہ الله تعالى نے ان میں سے تمام عقائد باطله كاكس خوبی كے ساتھ مصلحانه انداز میں رد فرمایا اور كوال المنتقار كو جامعيت كے ساتھ ان جاہلان فظریات کی روید بلیغ فرمائی۔ ہم طوالت کلام سے نیخے کے لئے صرف اعلام ہے بی کھٹا کرتے ہیں۔ مسئلہ توحید محتاج دلیل نھیں

کر چکے ہیں کہ فطر ہوانوانی کا علی مقتضا یمی تھا کہ وہ صانع حقیقی اور معبود برحق کوتشلیم کرنے میں ادنیٰ تامل کوبھی گوارانہ کرتا کیکن بسا اوقات اصل *کوطرت کے* اپنے حال پر رہنے کے باوجود خارجی اسباب کی بنا پر متعلقات فطرت میں تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے جس طرح ا یک تندرست آ دمی غلبرمرض ہے مغلوب ہو کربعض طبعی فقاضوں ہے تنفر ہونے لگتا ہے۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ مریض کی طبیعت ازالہ مرض کی خواہاں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مریض علاج ہے جی جرا تا ہے۔ بیامر واقعی ہے کہ شیرنی طبیعت سلیمہ کو پسند ہے لیکن غلب صفراء کی وجہ سے وہ پہندید ہیز آ دمی کو تلخ محسوس ہونے لگتی ہے۔ علی ہذاعلم وادب انسان کی فطری ہے مطالب کی لیے اس کی صحبت کے اثر است اس طبعی فقاضے سے انسان کو مخفر کردیتے ہیں۔

دلائل توحید کئی حکمت

ارواح مکرین کا بھی میں حال ہے کہ اس ما کھی البندیس اگروہ اپنے ماحول سے ایسی متاثر اور مظوب ہو کیس کہ ان کا جو ہر

معرفت جہالت سے تبدیل ہو گیا کے ووقیل عالم ارواح میں بسلنی کہدکرا پنے رب کی ربوبیت کا قرار کرکے بیاں آئی تھیں وہ اس دنیا میں اس کی نفی پر لاکا کا کھوچے لگیں اور یقین ومعرفت کی دولت ہے محروم ہو کرشکوک وثبہات کی ذلت میں مبتلا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں انہیں بھٹکی ہوئی روحوں کے لئے اپنی ذات وصفات اور وحدا نیت کے اثبات پر دلائل و براہین قائم فر ماکران کی اصل فطرت كے فقاضا كو پورا فرمايا۔

# دلائل قرآن

🖈 🛚 غورے دیکھاجائے تو سارا قرآن دلاک تو حید ہے بھپور ہے ان میں بعض آفاقی ہیں جن کا تعلق آفاق عالم ہے ہے اور بعض ائنسی ہیں جو ہراوراست نفس انسانی ہے متعلق ہیں۔ بعض دلاک تو حید مخاطبین کی فہم کے لحاظ سے صرف اقناعی ہیں اور بعض قطعی ،قر آ ن مجید کامیمجز اندانداز بیان خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ ایک ہی دلیل اقناعی بھی ہے اور بر ہانِ قطعی بھی۔ انتاءاللہ آ گے چل کرہم ان کی وضاحت کریں گے۔ سردست قرآن مجیدے وجود باری تعالی پرایک دلیل نقل کرتے ہیں۔

# هستی باری تعالیٰ پر قر آنی دلیل

الله تعالى على ثانهُ ارشاد فرما تا ٢٥ " اللَّه ي خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا مَّا تَواى فِي خَلُقِ الرَّحمانِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِع الْبَصَرَ هَلُ تَرِي مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَتُقَلِبُ اللِّيكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ (س: ملك، آيت: ٣،٣) تر جمہ 🖈 " جس نے پیدا کئے سا**ت آ**سان تہہ برتہہ۔ کیاد بکتا ہے تو رحمٰن کے پیدا کرنے میں کچھفر**ق۔ ب**جر دوہارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے بھے کوئی دراڑ۔ پھر بار بارلوٹا کرد کی لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاودر ماعدہ ہونے کو رہا لیکی ٹاس کھک کر" شکوک و شبھات کا او الله

کے صفات کمالیہ علم وقد رت اور صنعت و سی کی کی دکیل ہے بلکہ اس نے مکرین وجود باری کے شکوک وثبہات کا بھی از الد کر دیا۔ مكرين وجود بإرى آرى كلك كير كتي تحية علية كرتمام موجودات كاظهوركى صانع كے بغير محض اتفاق طور پر بوكيا ہے۔ بيظم ارتباط جو ہمارے مشاہر کے بین آتا ہے محض اتفاقی ہے طور پر ہو گیا ہے۔ رینظم وار تباط جو ہمارے مشاہدے بین آتا ہے محض اتفاقی ہے کسی خالق اورصانع کی خلقت اور صنعت کا نتیج نبیس۔

# تربيتى نظام اتفاقى نھيں ھو سكتا

ت نفسیات انسانی کے پیش نظر مضمون آیت کے روثنی میں اس کا ازالہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جسیر کی مطالع میں ہمواری اور تر تیب کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ طبعًا یہ بچھنے پرمجبور ہوتا ہے کہ بیرخود بخود قائم نیس ہوا بلکہ کی ترائے ایک کیا ہے اور جہاں کہیں بیظم وصبط مفقو د ہوتو انسان بچھ لیتا ہے کہ بینا ہمواری اور عدم ارتباط ایک قضہ انتفاقی کیجھیاں کہیں کے انسان میں ایک انسان 🖈 کوہ و بیابان کا مسافر جب کسی صح الم میں روز کے اسکا ماہموارٹیلوں سے گزرتا ہے اور کو ہستان میں چلتے ہوئے بے تر حیب براے ہوئے بقر اسکے مامنے آتے ہیں اللہ اللہ اسکو بن میں ریضور آتا ہے کچھ اتفاقی طور پر ہواؤں کے چلنے کیوجہ سے اہموار صورت میں بیریت کے کھیلے بیدا ہوگئے ہیں اور پر پھر بار شول کے باعث پہاڑوں سے ٹوٹ کر بے رہی کیماتھ ادھرادھر آپڑے ہیں۔

# نظام مرتب وجود مرتب کی دلیل ھے

🖈 اس کے برخلاف اگروہ ایک عالی شان ممارت سے گز رے اور اس کی تعمیر بہترین تر تیب پراسے نظر آئے اوروہ اس میں ہرتتم کے ساز وسامان کو قینے کے ساتھ دیکھے قواس کا ذہن ہرگز اس بات کو قبول نہ کرے گا کہ ریبہترین نظم ور حبیب اور ہرچیز کاسلیقے کے ساتھ ا پی جگہ بایا جانا خود بخو د ہوگیا ہے اور تھن اتفاقی طور پر رہے بہترین ممارت حواد ہے کتیج کے طور پر از خود تغییر ہوگئی ہے اوراس کا ساز وسامان ہواؤں کے چلنے اور ہار شوں کے ہونے کی وجہ ہے اتفاقی طور پر بہاں پہنچ گیا ہے بلکہ وہ مہی سجھنے پرمجبور ہوگا کہ اس عالی شان مكان كی تغير ورزئين اس كے جمله لواز مات اوركل ساز وسامان كسى دانشور منظم كی تنظیم و تعير كانتيجه،

### ایک شبه کا از اله

ہ اس بیان سے ریشبہ بھی دور ہوگیا کہ صحراء کو ہستان اور دیگر مقامات پر جو بے تر تیب اشیا نظر آتی ہیں اگرانہیں تخلیق ایز دی سے خارج قرار دے کر قضیہ اتفاقیہ کے تحت بجھ لیاجائے قوغالبًا درست ہوگا۔

### ترتیب محسوس اور ترتیب معنوی

ک اس مقام پراتی بات کہ دیتا ہے گل نہ ہوگا کہ بعض اشیاء یس جوظا ہری ہے تھی پائی جاتی ہے دیا تھے گیا گی کے پس پر دہ ایک زیر دست تر تھی نظام مو جود ہے۔ کیونکہ ہے تر تھی کا پیغیر جن اسباب سے متعلق ہے وہ شکل انکول عکمت اور قو انین تدرت کے ماتحت ہیں۔ مثلاً ہوا ک کا چانا، پانی کا برسنا، موسموں کا بدلنا، شب وروز کا گزار ان کی کا نظاما اور ڈو بنا، چاند کا اپنی منازل کو طے کرنا بہترین و مناسب تر تیب اور مضبوط و مشکم نظام کے اتھے کے اور کر پر سب اصول وقو انین اور سار انظام بجائے خود دلائل تدرت کا ایک و سیح ترین سلہ ہے۔ لہذا ہرین خواج علی کی استرین خواج علی کی سیم مناسب تر تیب اور مظام کی ایک استرین ہوئے کے ایک میں میں خور وقا نین اور سار انظام بجائے خود دلائل تدرت کا ایک و سیح ترین ہیں میں فرور دیں تھی کہ دلائل معرفت سلیہ کا مقتضا ہے اور خلا ہری ہے تا ہی کہد کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں خور و تھی کری تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں خور و تدیر کی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں خور و تدیر کی تا کیدا کی مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ دلائل معرفت میں خور و ترین ہے۔

# نظام عالم پر گھری نظر

ا مضمون آیت کواس تفصیل کے ساتھ ذبین نشین کر کے نظام عالم پر گہری نظر ڈالیے اور دیکھئے کہ وہ کیسام ضبوط نظام ہے۔ جواہرو اعراض کس طرح باہم مربوط ہیں۔ عناصر کا امتزاج کس شان سے ہے۔ موالید ثلاثہ میں کیا تعلق ہے۔ اشیاء عالم کی اوضاع واشکال، بینات و مفاد پر اثرات وخواص اور مختلف اوصاف کو ملاحظہ فر مائے بھران میں ایک خاص قتم کے تناسب پر نظر کیجئے۔ آپ کی ہر نظر معرفت اوریقین کے ساتھ جواہرا پنے دامن میں لے کرواپس آئے گی۔ بلانا مل آپ کہیں گے کہ بیسب پچھ خالق کا نئات بی کے علم و حکمت اورقد رت وصنعت کے جلوے ہیں۔

### روح و مادہ وجودِ ممکنات کا مبداء نھیں ھوسکتے

الله خرید میں اللہ تعالی نے اپنی ذات وصفات اور کمالات الوہیت پراس می بے تمارد کیلیں قائم فرمائی ہیں جن کو بچھنے کے احد کوئی شخص ایک آن کے لئے بھی پر تصور تجول نہیں کرسکا کہ عالم ممکنات روح اور مادہ کی شخص قو توں اور خاصیتوں کا تجہ ہے اور حوادث کونیہ کے باعث اتفا قابد نظام قائم ہو گیا ہے بلکہ اس کی فطرت سلیہ زبانِ حال ہے بکارے گی مرفظ میں الله الله مالله مالله الله مالله مالل

کے وہ مادہ جس میں نہ حس ہے نہ حیات، نہ شعور ہے ہوائی آگ اور وہ روح جس کا دامن احقیاج (مادہ پرستوں کے بزدیک) ہر مرحلہ پر بے شعور مادہ سے بندھا ہوا ہے۔ فیالے کا مجمل کامبداء حیات موجودات کاسر چشمہ اور کا نئات کے نظام محکم کامر کز قرار پائے۔ علم وخرد کی دور کی دور کی جہالت اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

# توحيد كئے معنى

التوحيد في اللغة يكانه كردن و به يكانكي وصف نمودن وعلم التوحيد علم يعرف به إنها أورجود غير الله تعالى وليست الاشياء الامظاهره تعالى ومجاليه والموحدون طائفة لا يرون غير الحق فزاهانه وجل برهانه ولا يعلمون وجود الغير الحق تعالى وان حقيقة الوجود هوا الله سبحانه (دستور العلماء ص ١٦١ ج ١)

🌣 سیدشریف جرحانی فرماتے ہیں

التوحيد في اللغة الحكم بان الشيء والجدو العلم بأنه واحد وفي اصطلاح اهل الحقيقة تجريد الذات الالهية عن كل ما يتصور في الافهام ويتخيل في الاوهام والاذهان\_ التوحيد ثلاثة اشياء معرفة الله تعالى بالربوبية والاقرار بالوحدانية وافي الانداد عنه جملة رسالة تعريف الاشياء للسيد الشريف الجرجاني ص ٣١)

### مراتب تؤكيذ

- 🖈 🛚 شاہ ولی اللہ کھدے د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرا تب تو حید جار ہیں
- (1) صفت وجود کواللہ تعالی کے ساتھ ضاص کرنا کہ اس کے سواکوئی واجب الوجو دنہیں
  - (٢) برشے كاخالق اللہ تعالى كوجاننا
  - 🖈 پیدونوں مرجے شرکین عرب یہود ونصاری سب کے نز دیک مسلم ہیں۔
    - (٣) برشے کامد برصرف اللہ تعالی کو سمجھے

# (۴)اس کے سواکسی دوسرے کو مشتق عبادت نہ جانے

یہ دونوں مرتبے آپس میں لازم وملز وم ہیں۔ اخیر کے دونوں مرتبوں میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جن میں بڑے گروہ نین ہیں، اول نجومی، دوم شرکین، سوم نصاریٰ (جمۃ اللہ البالغة ملخصاً)

### حقيقت شرك

اقول: حقیت بیہ کے مراتب اربعہ ندکورہ بلکہ جمیع صفات الوہیت و کمالات ربوبیت میں ایسا تلازم ہے کہ ایک کامور سے کے ساتھ بایا جانا عقلاً واجب ہے اور واجب عقلی کا انتقاء ممتنع لذاتہ ہے۔ لہذا جس نے ان میں سے کی ایک اکور کے سے الگ جانا اس نے باب تو حیدمس ی امرممتنع بالذات کومکن اعتقاد کیا اور یہی شرک ہے

# قرآن مجيد مين دلائل توحيد اور "واجد في أخد" كا استعمال

المراض المراض المراض المراض المراض المراض كولا ألى كمراك المراض المرض المرض المراض المراض المراض المرض المراض المرض المرض المراض المراض المراض المراض المرض المرض

### واحدكے اقسام خمسه

۔ لفظ واحد کثیرالاستعال ہے اور متعدد معانی میں متعمل ہوتا ہے۔ ان سب کا احصاء پانچے اقسام میں محکول کھے۔ واحد مقدقی۔ نوع ، واحد انسانی ، واحد مقددی ، واحد حقیقی۔ معانی میں جوت وحدت جنس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی جنس ہوت وحدت وحدت وحدت ہوتے ہے۔ نوع جنس

الله عند الله الله تعالى كى وحدا نيت راكب الى دليل بهى قائم كى كى بي جوعوام كے لئے اقناى اور خواص كے لئے بر مان قطعى بياوروه بيت " لَوُ كَانَ فِيهِ مَا اللهَ قُو اللهُ لَفَ سَلَمَنَا" (س: الانبياء، آيت: ٢٢)

### اقناعی و خطابی کا بیان

🖈 💎 اس آیت کریمه کادلیل خطابی واقناعی ہونا کسی طویل تقریر کامختاج نہیں ۔مشہور مقولہ ہے'' دیا دشاہ دراقلیمے نہ گجند'' چنانچے ہیامر بالكل ظاہر ہے كما كرزين وآسان ميں متعدد خدا ہوتے تو ان كے آپس ميں دنيوى باشا ہوں كى طرح اختلاف بيدا ہوجا تا اوراختلاف کے بعد جنگ وجدال تک نوبت پہنچ جاتی۔ اورالیی صورت میں نظم ونسق درہم برہم ہوکر رہ جاتا۔ یہی مضمون قرآن مجید کی دوسری آيول مِن جي ندکورے۔

ا یوں میں نامرور ہے۔ وَمَا کَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَا لُذَهَبَ كُلُّ اللهِ مِبِهَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (س: العظمِزهِ رَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

اوران میں سے ہرا کید دمرے پر چڑھائی کرتا۔

مُن سُوْ كَانَ مَعَهُ الْهَهُ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذَا لِلْإِلْهُوْ الْآلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ـ (س: بنى اسرائيل، آيت: ٤٢)

تر جمہ 🌣 🔻 کہد یجیےا گریم 🍎 اللہ کے کم اور معبود جیسا یہ کا فرکتے ہیں تو اس وقت ڈھونڈ تے وہ صاحب عرش کی طرف کو کی راستہ! خلاصہ میر کو کیا کا کیک علی بیک وقت ایک سے زیادہ بادشاہوں کے پائے جانیکی صورت میں تغالب وتمانع کا پایا جانا ایسا امر عادی ہے جس میں غور وفکر کے بعد انسانوں کوعکم حقیقی حاصل ہوجاتا ہے کہ اس عالم کے باوجود اسکے نظام مشاہر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسراخدا ہر گزشر یک نہیں اور یقین کا منقضاریہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کومطلقاً و حدہ لا شریک لمهٔ اعتقاد کر کےموحد کالل بن جائے۔

برهان تمانع کا خلاصه

بوت اس آیت میں برہان قطعی کی طرف بھی اشارہ موجود ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر دوخدا میں کا کارپیود فرس کیا جائے تو ہرا یک کی قد رت تمام مقدورات پر عام ہوگی۔ اس لئے دونوں میں سے ہرایک مثلًا زمین کر کھٹ اُورسکون بیدا کرنے پر قادر ہوگا۔ اب اگران میں سے ایک نے زید میں حرکت اور دوسرے نے سکوان بیم اکر تاجیا اور دونوں اپنے اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گئے تو اجماع ضدین لازم آئے گااور بیرمحال عقلی ہے اور اگر دووں کا کام رہے تو یہ بھی عقلا محال ہے کیونکہ ہرایک کامقصد دوسر سے کونا کام کرنا ہے۔ الیمی صورت میں ایکیوں (کانی دورے کی کامیا بی پرموقوف ہوگی۔ البغداد ونوں کانا کام ہونادونوں کے کامیاب ہونے پرموقوف رہے گااور ظاہرے کہ پی تھنا ممتنع لذاتہ ہے اور دونوں میں ہے ایک کامیاب ہو گیا اور دوسرانا کام رہاتو جونا کام ہو گاوہ خدانہیں ہوسکتا کیونکہ خدا کا نا کام ہوناممتنع بالذات اورمحال عقلی ہے۔

# تعدد المه اور ان كا اتفاق محال هے

🖈 اگراس مقام پر بیشبہ پیش کیاجائے کے ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہوں اور آپس میں اس بات پر شفق ہو گئے ہوں کہ ہم میں ے کوئی ایساارادہ نہ کرے گاجود وسرے کے خلاف ہوتو اسکا جواب سیہے کہ بیامکان اتفاق اس تمانع کے امکان کوستلزم ہے جس محال ہونا ہم ابھی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ تلزم محال خود محال ہوتا ہے۔لہٰداا نکامتفق ہونا بھی محال ہوگا۔البتہ اگر کسی دلیل سے

ا تفاق کاوجوب ٹابت ہوجا تا تو واقعی پیدلیل ساقط ہوجاتی لیکن وجوب اتفاق پر آج تک کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی نہآ ئندہ ہوسکتی ہے۔

# دلیل اقناعی بھی حصول تعین کا موجوب ھو سکتی ھے

🖈 🔻 ال آخريرے بيشبه جي دوديموگيا كيآيت كريمه " كمل كان فِيُهِ حَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَةَا "كوجَت اقتاعيه ماشيخ كي صودت میں بید کیل ظفی ہوجائے گی جس میں یقین منتقی ہوگااور بیہ بات کلام الٰہی کے شایا نِ شان نہیں۔ اس کا جواب بھارے بیان سابق میں واضح طور پر آ گیا ہے جس کا خلاصہ رہ ہے کہ اصطلاحی الفاظ میں تو ہم نے اسے دلیل خطابی سے ضرور تعبیر کیا ہے مگر اس کاریہ مطلب نہیں کہ وہ محض ظنی ہے جس کا کوئی تعلق علم یقین کے ساتھ نہیں بلکہ ہم صاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں رکلا آگا ''ججت اقتاعی'' میں غور وخوض کرنے سے علم بیتنی حاصل ہوتا ہے اوراس میں شک نہیں کہ ملازمت عقلیہ جم علم بینی محکم نیس بلکہ وہ امور عادیہ اور قرائن واضحہ جن میں عقلی تلازم نہیں پایا جاتا۔ بسااوقات علم بیٹنی کاموچہ ہو ہے۔ جب ہم بیا د کھتے ہیں کہ زید عرصۂ دراز سے شدید ترین میل مرض میں جتلا ہے اوراجا تک اس کے گھر سے رونے پیٹنے کی آ وازیں بلند ہو کیں اور عنسل وكفن كايرالها لوار المينيكوك لكا تو آگرچه بم نے اپني آئكھول ہے اس كومرتے ہوئے نہيں ديكھاليكن اس كے گھر"وازيدہ" كی آ وازیں سننے اور جھیز و تکفین کا سامان د کیھنے کے بعد ہمیں اس کی موت کاعلم یقینی حاصل ہو گیا۔معلوم ہوا کہ علمی یقینی کے لئے ملازمت عقلیہ بی ضروری نہیں بلکہ امورعاد رہمی علم یقینی کامو جب ہو سکتے ہیں۔

### اعجاز قر آن

العبوران المراق المراق

تو حید کا سب کیکے پہلا فائد میہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے فطری مقتضا کی تکمیل ہوگئی دوسرے میر کہ مرشخص کی زندگی کی ممارت اس کے عقیدہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ فسادِ عقیدہ زندگی کی تمام ممارت کوفاسد کردیتا ہے۔ ہرقوم کی تہذیب اوراس کامعاشرہ اس وقت تک اصلاح پذیرنیس ہوسکتا، جب تک کهاس کاعقیدہ صالح اور درست نہ ہو۔ بھریہ کہانسا نیت کاجو ہرعقیدہ تو حید کے بغیرنہیں نکھر تا۔ تو حید معرفت کاموجب ہےاورخدا کی معرفت خون الٰہی کا سبب ہوتی ہےاورخون خداوندی ارتکاب معاصی ہے با زرکھتا ہے۔

# انسانیت کا مرکز توحید اور وسیله رسالت ھے

🖈 اقوام عالم کی تہذیب وتدن اورمعاشرے میں اصولی اور بنیادی اختلافات کی سب سے بڑی وجہ تو حید ہاری کے عقیدے میں اختلاف کاپایا جانا ہے۔ بنی نوع انسان کوایک مرکز پر لانے کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہوسکتا کہ انہیں معبود واحد کی وحدانیت کے

اعتقادى مركز پرجنع كرديا جائے كيكن فطرت انساني محض عقل كى روشنى ميں اس مركز وحدت تك پينچنے ميں كسى اليى دليل كى قتاج تقى جوشيح معنی میں اسے منز لِ مقصود تک پہنچادے اور تمام بنی نوع انسان کے لئے ایس کامل اور قطعی دلیل حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے فرات گرامی ہے۔ دوسر کے فقلوں میں بول کہیئے کے رسالت تو حید کی دلیل ہے اور اس میں شک نہیں کے کمہ طیبہ " کا الله الله فاؤول ہے اور "مُسحَسَدٌ رَّسُولُ الله "اس كى دليل باوراس دليل كودعوت الناقرب بكد ونول كدرميان وا وَعاطفه تك كَي تُخاِئش

نہیں۔معلوم ہوا کے قرب الی کا ذریعہ صرف قرب مصطفائی ہے اورتو حید کاوسیا محض رسالت ہے۔

کل کا نات کی ضرور یات ، ضرور یات انسانید کے محور پر گھوم رہی ہیں۔ دنیائے انسا نیت کاری تظیم الثان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افرادانسانی کارابطہ بارگاہِ نبوت سے قائم نہیں ہواوہ حیوا نبیت اور میمیت کے گڑھوں میں جا گرے۔

کے لئے ضروری ہیں۔ جیسے زمان ومکان بشکل و تنابی ہے اور مقد الدوغير و اور حیوا نیت کے لوا زمات وملحقات حیوانیت کے لئے لازم ہیں، جیسے کھانا پینااوراس کے متعلقات اور کی کملیت کے مصحمات و متعلقات کا ملیت کے لئے ہوما ضروری ہے جیسے جی وتم یدلیکن جس طرح جسم اند والمعليك ومليت تينول انسان كارد كرد كلومتي بين اس طرح ان كے جمله ضرور مات و مناسبات بھی ضرومات و منامبات انسائیہ کے آس پاس گردش کرتے ہیں بلکہ یوں کہیئے کہ انسان کل کا نتات کے تھا کن لطیفہ کا مجموعہ ہے اور سب مخلو قات انسان کا نئات کی ضروریات بضروریات انسانیہ کے محور پر گھوم رہی ہیں۔ دنیائے انسا نیت کارپیخلیم الثان نظام دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جن افرادانسانی کارابطہ ہارگاہ نبوت سے قائم نہیں ہواوہ حیوا نبیت اور بیمیت کے گڑھوں میں جا گرے۔

### ضرورتِ نبوت پر پھلی دلیل

🏠 🔻 مقصود تخلیق کے حصول کاموقو ف علیہ ہمیشہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ انسان معرفت البہیے کے بیدا کیا گیا ہے اور خدا کی معرفت

کا حامل ہونا نبوت ورسالت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے نبوت ورسالت کا وجود انسان کے لئے ضروری ہے۔منکرین نبوت کاریکہناعکم و عقل کی روشنی میں قطعی باطل ہے کہ 'جب انسان کے پاس حواس اور عقل دونوں موجود ہیں تو اسے نبوت ورسالت کی کوئی ضرورت نہیں'' خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لئے ریرحواس کافی ہیں نہ عقل۔ جن لوگوں نے خدا کی معرفت کے لئے حواس کو کافی سمجھاوہ محموسات ومظاہر کا نئات کی پرستش میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے عقل پراعتماد کیاان میں اکثر لوگ خدا کے منکر ہو گئے اور جوصر تکے انکار کی جزائت نہ کر سکے انہوں نے ذات وصفات کے مسائل میں ایسی تھوکریں کھائیں کے معرفت کی راہوں ہے بہتے وارجارپا سے اورعقل نا تمام کی واد یوں میں بھلک کرظنون واد ہام کے گڑھوں میں جاگرے۔قرآن کریم نے ایسے بی انگواں کی کی میں ارشادفر مایا ہے "اِنْ يُتَبِعُونَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ " (س: يونس، آيت: ٢٦) ﴿ لِيَا مَرَكُ هَدا ٓ عِيانِين؟ اورا كر عِنَّواس كَمُعرفت ضروری ہے یا جیس تو بدا کے علیمد و موضوع ہے۔ بہال من فہل تا کوئی ہے کہ صنوع کا وجود صانع کے وجود کی دلیل ہے اور مصنوع کی تخلیق کسی حکمت و مقصد کے بھر میں ہوتی اور کسی مصنوع کی حکمت تخلیق کا فوت ہو جانا اس مخلوق کے عبث ہونے کومتلزم ہے۔ انسان کھاوہ کا کی وہ اس امری دلیل ہیں کہ وہ اپنے خالق کامظہر ہے۔ اب اگر وہ اس حقیقت کو پیچا ننے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نہیجا نے تو اس نے خودا پنے وجود کوعبث قرار دیا اوراگر پہچانے تو چونکہ وہ ذات باری تعالیٰ کامظہر ہے۔ لہذا اپنے آپ کو تستح معنی میں پہچا نناد راصل اپنے خالق کو پہچا نتا ہے۔ جبیرا کہ شہور ہے" مَنْ عَوَفَ نَفُسَهٔ فَقَدْ عَوَفَ وَبَّهُ "لہٰذا ثابت ہوگیا کہ معرفت فداوندی کے بغیر انبان کا وجود عبث ہے اور اگر انبان چاہتا ہے کئیر اوجود عبث نہ ہوتو معرفت الہیے کے بغیر اس کے لئے کوئی

چارہ کا رئیں۔ **ضرورتِ نبوت پر دوسری دلیل**ﷺ قانونِ فطرت ہیہ کے ہرنوع کے مدرکات کو معلوم کے مشاکم کا ادراک عطاکیا گیا ہے۔ مثلاً مبصرات کو جائے چاره کارنی*ل*۔

کے لئے ادراک بھری اور مموعات کے اور الک اسمی ۔ علی بذا القیاس پانچوں حواس کو لیجئے۔ برنوع محسوس کے لئے ای نوع کا حار بھارے اغرر بابارہا ہو ہے ۔ کی گیے بعد معقو لات کا وجود ہے جنہیں معلوم کرنے کے لئے عقل عطا فرمائی گئی۔ ادراک انسانی کی تك ودوحوال والمنظل سے آ كے ندتھى مگراس كى ضرور يات كاتعلق ان دونوں سے آ كے تھاجے عالم غيب كہا جاتا ہے۔ جب تك اس عالم تک کسی کی رسائی نہ ہواس مقام کے ساتھ متعلق انسانی ضرور تیں پوری نہیں ہوسکتیں۔ نبوت جبیبا کہ عرض کیا جا چکا ہے" اطلاع علی الغیب 'بی کانام ہے لہذاانسانی ضرورتوں کے بوراہونے کے لئے نبوت کاہونا ضروری ہے۔

### ضرورتِ نبوت پر تیسری دلیل ھے

🖈 🔻 حار سبب ادراک ہے اوراس ہے خلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰڈااس کے ازالہ کے لئے عقل کا اس پر حاکم ہونا ضروری تھا۔ مگر جب عقل بھی ٹھوکر کھائے تو اس کاازالہ نہ عقل کرسکتی ہے نہ حواس کیو مک حواس اس عقل کے حکوم ہیں اور عقل بحثیبت عقل ہونے کے مساوی ہے۔لہٰذاضروری ہوا کہ عقل پرایسی چیز کو حا کم تتلیم کیا جائے جو ملطی سے پاک ہےاور وہ نبوت ہے کیونکہ نبوت ہی غلطی سے مبرا ہے۔لہٰداا ختلافِ عقل کی مفرتوں سے بیچنے کے لئے ''نبوت'' کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کاغلطی سے پاک ہونا ہی عصمت نبوت کا مفہوم ہے۔معلوم ہوا کہ 'عصمت' لوا زم نبوت ہے۔ اس مقام پر زَلّا ت انبیاء کیہم السلام ہے وہم پیدا کرنا درست نہیں۔

### استدراك

ہے۔ شایداس بیان کی روثنی میں ضرورت نبوت کے ساتھ اجرائے نبوت کا شبہ پیدا کرلیا جائے اس لئے گزارش ہے کہ ضرورتِ نبوت ہے اجرائے نبوت ہر گزلازم نہیں آتا

نبوت سے اجرائے نبوت ہر گزلازم نہیں آتا کا اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے مطابق خاتم انبیان حضرت مجمد کے کوائٹ کی حوث فر مایا جب کہ نوع انسانی اپنی حیات کے منازل طے کرتی ہوئی ایسے مرحلہ پر پینی گئی تھی کہ اس کے اللے چھٹا م تقرر کیا جائے قیامت تک اس کی تمام ضروریات کے لئے وہی قَائِلَ عَمْلِ مُورِ جِنَّا نِحِيارِ ثَادِفْرِ ماما" اَلْهُوهُ إِنْ تُعْلَقَ لَكُمْ وَلَدُّمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَهِينَتُ لَكُمُ الْوِسُلَامَ دِينًا" (س: المائده، آیت: س میں خیارے کئے دین کوکال کردیا اورا پی نعمت تم پرتمام کردی اور میں نے تمہارے کئے تمہارے دین اسلام کو پہند كرايا - بدار الاخداوندي مكرين خم نبوت كاس شبه كاقلع قمع كرنے كے لئے كافى بجس كا خلاصه بد ب كرنبوت محمد يد كدامن ے ایسادین وابستہ ہے جو قیامت تک پیش آ مدہ ضروریات کے پوراہونے کاواحد ذراید ہے۔ نبوت ورسالت محمریہ بی بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لئے ضروری ہے۔ اس کے بعد کسی کونبوت دیا جانا متھورنہیں۔ ضرورت نبوت کے لئے اجراء نبوت کولازم سمجھناا کمال دین کے منافی ہے۔ ضرورت نبوت کے بعد حکمت بعث پر بھی غور کرتے چلیں نا کے عصمت ونبوت کایا ہمی تعلق اور کرکے داوا گئے ہوجائے۔ **بعثت انبیاء کی حکمتیں**ﷺ قرآن کریم میں بعثت انبیاء کیہم السلام کی حکمتیں بکٹر میں آئے اللہ میں کائی ہیں جن میں بعض حسب ذیل ہیں

- (١) وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله
- (٢) وَهَا نُرُسِلُ الْمُرُسِلِحَ ﴿ لَا مُعْرِضِ إِلَى مُرْتَبِولِ مُنْ فَيْرِينَ. (انعام: ٣٨)
- (٣) وَمَوْرُ أَطِهُ (الْمَدَوَرَتُ وَلَهُ فَقَدُ قَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. (احزاب: ١١)
  - (٣) وَكُمْنُ يَكِطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ. (النساء: ٨٠)
- (٥) لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمُ رَسُولًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ النِّهِ وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَّبِينِ. (آل عمران: ١٢٣)
- ضرورت نبوت کے شمن میں جن امورکوہم نے بیان کیا ہے ریآ یات مبار کدروزِ روثن کی طرح ان کی تا سکد کرتی ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہے متعلق حسب ذیل حکمتوں کی نثا ندہی کرتی ہیں
  - الله تعالى كے بندول سے الله تعالی كى اطاعت كرانا۔ (1)
  - عالم غیب سے متعلق آخرت کی نعمت کی خوش خبری دینا اورعذ اب البی سے ڈرانا۔ (Y)

- (m) الله اوراس کے رسول کی اطاعت کانجات اخروی اور سعادت ابدی کے لئے شرط ہونا۔
- (۴) اطاعت رسول کاا طاعت خداوندی ہونا تا کہ بندوں کے لئے اطاعت الٰہی کی راہ متعین ہوجائے۔
  - (۵) آيات البيكوتلاوت كرما ـ
  - (٢) ايمان والول كاخلا بروباطن پاك كرنا ـ
  - (4) كتاب البي اور حكمت ودانائي كي تعليم دينا۔

ر۔ ساب ہیں ور مت دور ماں کی میاریں۔ کھ بیانِ سابق کی تفصیلات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگر نبوت اور رسالت کے ان منا میل و کھٹ انبیاء میں اسلام پرغور کیا حرا ایک جائے تو یقیناً عصمت نبوت کا قرار کرنا پڑے گا۔ کم از کتنی بات تو ہڑ تھی بچھ کتا ہے تک میں کام کے کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہووہ كام اس كوسپر دنيس كياجا تا ـ ايك ظالم كوكرى عرالت برزاهم (ايك پيزه آ دى كونكم وعكمت كى موشكافيوں كا كام مونپاء كى بد كارفاس وفاجر کوعفیفات کی عزت و ناموس کی حفاظت کے مسلمین کرنا، بیارونا تو ال کے سر پر بھاری بو جھ رکھ دینا، کم کرد ہ راہ سے ہدایت طلب کرناکسی عاقل کا کے کہ اس امور کی صلاحیتوں کے بغیری اللہ تعالی ان کی انجام دی کا منصب انبیاء علیم السلام کوسونپ دے؟ جب بیمکن نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی نے منصب نبوت کے ساتھ وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بھی انبیاء علیهم السلام کوعطافر مائی ہیں جن کا ہونا ان کے لئے ضروری تھا اور یہی عصمت کامفہوم ہے جس کے بغیر نبوت الیم ہے جیسے بینا کی کے بغیر آ نکھاور روشنی کے بغیر سورج۔

🖈 پیروه مبارک دن ہے، جس میں خدا کے سب سے پہلے اور آخری نبی جناب احمر مجتبیٰ حضرت مجم مصطفیٰ ﷺ اس دنیا میں جلو ہ گر ہوئے۔اس مضمون میں ہمیں سب سے پہلے حضور ﷺ کی خلقت وولادت اور بعثت پر روشنی ڈالنی ہے۔

🖈 عالم اجسام میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ذات پاک حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کاعدم سے وجود میں جلوہ گر ہونا خلقت محمدی ہے اور اس دار دنیا میں حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا بیدا ہونا ولادت محمدی ہے اور چالیس سال کی عمر شریف میں حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کاوی نبوت سے مشرف ہوکرلوگوں کو دین حق کی طرف بلانے پر مامور ہونا بعثت محمدی ہے۔ اب اس اجمالی گفتگو کے بعد تفصیل کی طرف آیئے اور سب سے پہلے خلقت محمدی کابیان قرآن اور صدیث کی روثنی میں منیئے۔

### خلقت محمدى سيرانه

اجهام سے قبل عالم امریش ذوات انبیاء علیم السلام کاموجود ہونانص قرآن سے ثابت ہے، جبکا مقتضابیہ کے ذات محمدی ﷺ بطریق اولی عالم ارواح بین موجود ہو۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید بین ارشاد فر ملیا ہے

وَاذُ أَخَذَ اللّٰهُ مِنِثَاقَ النّبِيّنِنَ لَمَا الْبَتْكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِمُولِّكُمْ لِمُولِّكُمْ لِمُولِّكُمْ لِمُولِّكُمْ لِمَا النّبِيّنِنَ لَمَا الْبَتْكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِمُولِّكُمْ لِمُولِّكُمْ لِمُولِّكُمْ لِمُولِكُمْ لَا اللّٰهُ الْمُعَلَّمُ مِنَ اللّٰهَ الْمَعْكُمْ مِنَ اللّٰهَ الْمَعْدُولُ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ اللّهُ الْمَعْدُولُ وَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ الْمَعْدُولُ وَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

الفاسفون (ال عمدان: ۸۱ - ۸۱) ترجمه المرجم المرجم المرجم المربع الله نے عهد نبیوں سے کہ جو المربع اللہ اللہ اور حکمت سے اور آئے تمہارے پاس رسول معظم جو تقد بی کرنے والا ہواس چیز کی چوتہار کے تقد بی کرنے والا ہواس چیز کی چوتہار کے تقد بی کرنے اس تر ط پر میرے عہد کوتوں الربیات نے کہا ہم نے اقر ارکیا۔ فر مایا تو اب گواہ ہوجا وَاور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ نافر مان ہیں۔

وَإِذْ أَحَدَّ رَبُّكَ مِنْم بَنِيْ الْهَمَ مِنْ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِّيْنَهُمْ وَاللَّهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِزَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى هَهِدْفَا۔ (اعراف: ۱۷۲) ترجمہ: ''اور جب نکالاتیرے رب نے بنی آ دم کی پیٹھول سے ان کی اولاد کو اور اقر ارکرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہول تمہارارب! بولے کیون نہیں (بیٹک تو ہمارارب ہے) ہم اقر ارکرتے ہیں۔''

تمہارارب ابولے کیوں نیس (بیٹک تو ہمارارب ہے) ہم اقرار کرتے ہیں۔'' اللہ تمام نفوس بنی آ دم سے پہلے حضور ﷺ کفس قدی نے 'آب کسی'' کہ کراللہ تعالی کا کیا ہے۔ کا قرار فرما یا اور باتی تمام نفوس بنی آ دم نے حضور عظیمی کے اقرار پراقرار کیا، اس واقعہ کا تفتین بھی بھی ہی ہے۔ گڑا گھی کی کے مصطفوی علیہ التحیۃ والمثنا تلوق ہوکر عدم سے وجود میں جلوہ کر ہوچکی تھی۔ نیز فرمایا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْنِيْ مِنْنَا كُلُّهُمْ وَمِنْكُ وَمِنْ ثُوحٍ وَّانِرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مَيْثَاقًا غَلِيْظًا\_

وری احداد میں اسیدی میں میں میں ہوں موج وری اور امیم وسوسی وریسی ابن سریم واحداد مرسم میداد عربیا ہے۔ ترجمہ: ''اور جرک اللائم کے بیول سے ان کا قرار اور تھے سے اور نوح اور ابر ائیم اور موی ویکی سے جو بیٹا ہے مریم کا اور لیا ہم نے ان سے پکا اقرار۔'' (احز اب: 2)

اس آیت کریمہ میں جس عہداورا قرار کابیان ہے وہ تبلیغ رسالت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر انبیاء علیہم السلام سے تبلیغ رسالت پر عہدلیاوہاں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہے بھی بہ عہدوا قرار کرایا۔ بیواقعہ بھی عالم ارواح کا ہے۔ خلاہر ہے کہا گر حضور ﷺ کی خلقت اس وقت نہ ہوگئی ہوتی تو اس عہدوا قرار کا ہونا کس طرح متصور ہوتا۔

کے رہابیامر کہ خلقت محمدی تمام کا نئات اور خصوصاً جمیج انبیاء کرام علیہم السلام کی خلقت سے پہلے ہے تو اس مضمون کی طرف قر آن کریم کی بعض آیات میں واضح ارشادات پائے جاتے ہیں اورا حادیث سمجے میں قو صراحناً ارشاد ہے کہ حضور ﷺ اول خلق ہیں وارتمام

انبیا علیم السلام سے پہلے حضور علیہ کی ذات مقدر مخلوق ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ظِكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. (البقرة: ٢٥٣)

تر جمہ: ''میرسب رسول ہیں نضیات دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیااور بعض

ہ جن کے درج بلند کے وہ حضرت مصطفیٰ ہے ہیں۔ حضور کے درجوں کی بلندی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ درجاتِ فلقت میں بھی حضور کی کادرجہ سب یہ بلندہ اور آپ سب سے پہلے تلوق ہوکر سب کی اصل ہیں جا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرما تا ہے وَمَا أَدْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْطَاعِيْنَ مَنْ اللهِ وَمُصطفیٰ کی مصطفیٰ کے اللہ کا میں جہانوں کے لئے۔'' ورنیس بھیجا ہم نے آپ کوا سے مصطفیٰ کے اللہ کا میں جہانوں کے لئے۔''

🖈 یہ آیت کریما کی بات کی وقت دیل ہے کے حضور علیمام عالموں کے لئے رحمت ہیں۔ اس آیت میں اَلْمُعَلَم مِینَ اس کاطرح ا ہے عموم پر کے کھیے ''الْسَحَـمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ'' مِن سِيْحِ ہے كہوض مواقع مِن اَلْعَلَمِينَ قرائن غارجيه كي وجہ سے خصوص ہے کیکن اس آیت کریمہ میں کوئی دلیل مخصوص نہیں پائی جاتی۔ بعض قرائن خارجیاس کےعموم کی تائید کرتے ہیں۔ مثلاً مید کہ حضور ﷺ کا وَحْهَةً لِلْعَلَمِينَ ہونا جہت رمالت ہے ہین حضور ﷺ رمول ہونے کی وجہ سے رحمت ہیں البذار حمت کاعموم رمالت کےعموم کے عین مطابق ہوگا۔حضور ﷺ حس کیلئے رسول ہو گئے،ای کے لئے رحمت قرار پائیں گے۔اب بیمعلوم کر بیچر کے جنور ﷺ سے لئے رسول بن کرتشریف لائے ؟ تو مسلم شریف کی صدیت میں وارد ہے، "اُر سِلَتُ اِلَى الْمُخْطِقِ الْکُلُفَاءُ " میں ماری امت کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ "

مرسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ "

ہنا جب وہ ماری مخلوق کے لئے رسول ہوئے تو مرسول اول میں تاثر آرپائے۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ آپ دَ حَمَدَ لِلْعَلَمِینَ ہوں۔ تابت

ہوا کہ جس طرح حضور علیق کی سال سے اللہ کے ایک سام ہے، ای طرح آپ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لئے عام اور ماسوی اللہ کوم علم کے اللہ کی اللہ کی مقام جہانوں کے لئے عام اور ماسوی اللہ کوم علم کے اللہ کی مقام جہانوں کے لئے عام اور

🖈 🔻 رہاریہ شبہ کہ کفاروشر کمین وغیرہ بدترین لوگوں کے لئے حضور علی کے رحمت نہیں۔ اس لئے کہ وہ عذاب الٰہی میں مبتلا ہوں گے تو اس کا جواب رہے کہ اول تو ظہور رحمت کے مراتب ہرا یک کے حق میں متفاوت ہیں۔ روح المعانی میں اس آیت کے تحت مرقوم ہے، "لَا فَرُقَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِرِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فِي ذَالِكَ وَالرُّحْمَةُ مُتَفَاوِتَةٌ. " (تَفْير روح المعاني) حضور عَلَيْكُ سب کے لئے رحمت ہیں۔ اس بات میں مومن و کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ مگر رحمت ہرا یک کے حق میں مختلف اور متفاوت ہے کہ ان کا جنلائے عذاب ہونا اس لئے ہے کہ انہوں نے جان بو جھ کرحضور کی رحمت سے منہ پھیرا، ورنہ حضور علیہ کے رحمت میں کوئی نقصان نہیں ے۔ ہر مخص جانتا ہے کہ اللہ تعالی رحمٰن ورحیم ہے اور اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، "وَ رَحْهَمَ نِن وَ صِعَتْ كُلّ شَيْءٍ"

میری رحمت ہر شے پروسیج ہے۔ مگراس کے باوجود بھی کفار مبتلائے عذاب ہوں گے۔ تو کیااللہ تعالیٰ کے رحمٰن ورجیم ہونے پر پھی فرق آئے گا؟ یا کل ٹی ء کے عموم سے انہیں خارج سمجھاجائے گا۔ صعافہ الله نام معافہ الله نہیں اور ہر گرنہیں، بلکہ بھی کہاجائے گا کہاللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر شے پرمحیط ہے مگر بعض افرادا پی عدم ابلیت کی وجہ سے اس قائل بی نہیں کہ رحمت خداوندی سے فائدہ اٹھا کیں۔ معلوم ہوا کہ کی کارحمت سے فائدہ نہ اٹھانا رحمت کے عموم کے منافی نہیں ہے۔

🖈 جب ریات واضح ہوگئ کے حضور علیہ بااستناءتمام عالمین کے لئے رحمت ہیں اور عالم ماسوی اللہ کو کہتے ہیں تو ریاب بخو بی روتن ہوگئ كرحضور علي برفرد عالم كے لئے رحمت بين اور حضور علي كے رحمت ہونے كے افراليك كيد مرتبه ايجاد مين تمام عالم كا موجود ہونا بواسطہ وجود سید الموجودات علی کے ہے اور حضور علیہ اسل ایجاج بیل جنور علیہ کے بغیر کوئی فردممکن موجود نہیں ہوسکتا۔ وجود نعمت ہےاور عدم اس کی ضد ۔ کل موجودات نعمت واجو آگی صور علیہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں ۔ ظاہر ہے کہ جو ذات کس کے وجود کا سبب اور واسطہ مووہ بقیماً اس کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کی حاجت ہوتی ہے اور جس چیز کی حاجت ہو وہ تحاج سے پہلے ہوتی ہے چونکہ ترام مارات کی چود میں حضور علی کے کتاج ہیں اس لئے سب سے پہلے حضور علیہ کا وجود ضروری ہوگا۔ نیز میدکہ جب حضورعلیہ الصلو ة والسلام عالمین کے وجود کا سبب اور ان کے موجود ہونے کاواسطہ بیں تو اس وجہ سے بھی حضور علیہ کا عالمین سے پہلے موجود مخلوق ہونا ضروری ہے کیونکہ سبب اور واسطہ ہمیشہ پہلے ہوا کرتا ہے۔علاوہ ازیں اس آبیت سے حضور علیہ کا کا اصل کا نئات ہونا بھی ثابت ہے۔ جبیا کہ صاحب تفییر عرائس البیان نے جلد اصفح ۵۲ وصاحب تفییر روح المعانی نے صفحہ ۹ میارہ ہے اپراس آیت کے ذیل میں نہایت تفصیل سے اس مضمون کو بیان فر مایا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اصل کا وجود فرع مرکبیل بھوتا گہا۔ اس لئے ذات پاک محمد بیالی کی خلقت اصل کا نتات ہونے کی حیثیت سے کل موجودات اور عالمیان سے پہلے ہے۔ المحد مدللہ و خوب واضح ہوگیا کے خلقت محمدی علی فق تمام موجودات عالم سے پہلے ہے۔ الله عندى آيت جس مع حضور المنظم الأرامة المنظفت كي طرف واضح اشاره بإياجا تا ب- آيت كريمه "و أنسسا أوَّلُ المُسَلِمِينَ " عَلَيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس آیت شن اشاره می کوشورعلید السلاق والسلام کی روح پاک اورجو برمقدس جمیع کون مینی تفقد می و بحو هو و علی جمیع الکون " اس آیت شن اشاره می کرمنورعلید السلاق والسلام کی روح پاک اورجو برمقدس جمیع کون مینی تمام ماسوی الله پرمقدم ہے۔ (عرائس البیان جلداصفیہ ۲۳۸)

﴿ فَا بَرْبَ كَا ثَقِيارَى إِنْ فِيراثقيارَى اسلام سَنْوَ عَالَم كَاكُونَى وْرُه فَالْ نَيْنَ اللّه مَا تَا اللّه مَنْ فِي اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ فِي اللّه مَنْ فِي اللّه مَنْ فِي اللّه مِنْ اللّه مَنْ فِي اللّه مَن اللّه مَنْ فِي اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ فِي اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

الم المام لانے والوں سے پہلے حضور علیہ اس وقت ہو سکتے ہیں۔ جب کے حضور علیہ الصلاق والسلام سب سے پہلے

ہوں۔ لہذااس آیت سے بھی حضور نبی کریم علیہ کی خلقت تمام کا منات سے پہلے معلوم ہوئی۔

🖈 اس آیت کے بعد احادیث میں مضمون کوملا حظفر مائے

(1) حديث حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما

بیر حدیث مصنف عبد الرزاق سے جلیل القدر تدین جیسے امام قسطلانی شام ہے گارگی اوا مام زرقانی اورامام ابن جمر کمی اور علامہ فاری اور علامہ دیار بکری نے اپنی تصانیف جلیلہ افضل القریل موجب اللدنیة مطالع المسر التی تمیس اور ذرقانی علی المواہب میں نقل فرما کراس پراعتماد اور اس سے مسائل کا استنباط کیا۔ استراکی استنباط کیا۔

امام عبد الرزاق والحباب مصنف جواس حدیث کے تخرج میں وہ امام احمد بن حنبل جیسے اکابر ائمہ دین کے استاد میں۔ تہذیب التہذیب میں ان کے متعلق لکھا ہے

وَقَالَ اَحُمَدُ بُنُ صَالِحِ الْمِصُرِى قُلُتُ لِاَحَمَدَ بُنِ حَتَبَلَ رَايُتَ اَحَدًا اَحُسَنَ حَلِيْتًا مِّنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ قَالَ لَا ......... تهذيب التهذيب(صفحاا٣ جلر٢)

الم الم الم بن صالح معرى كهتر بن "ميل نے امام الم بن صبل سے بو چھا كما پ نے حدیث ميں كوئى شخص عبد الرزاق سے بہتر و يكھا؟ انہوں نے فرمايانييں "امام عبد الغنى تا بلسى رضى الله عند حديقة مقديد ميں اس حديث كى تھنج فرماتے ہوئے رارقام فرماتے بي "فَلَهُ حُلِقَ كُلُّ شَيءٍ مِّنَ نُوْدِهِ عَلَيْكِيْهُ كَمَا وَ دَدَ بِهِ الْحَلِيْتُ الصَّحِيْحُ " اس حديث كوامام بين رحمة الله عليہ نے بھى دلائل اللهوة ميں تقریباً ای طرح روایت فر مایا ہے۔ مطالع المر است شرح و لاکل الخیرات میں علامہ فاری رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں " قسد قسل الکا شعری وَانَّهُ تَعَالَی نُورٌ لَیْسَ کَالاَنُوارِ وَالرُّوحُ النّبُویَّهُ الْقُدُسِیّةُ لُمَّةٌ مِّنَ نُورِهِ وَالْمَلْئِكَةُ شَورٌ بِلْكَ الْاَنُوارِ وَقَالَ الْاَشْعُورِی اِنَّهُ تَعَالَی نُورٌ بِی وَمِن نُورِی حَلَق کُلُّ شَیّ وَعَیْرَهُ مِمّا فِی مَعْنَاهُ " یعنی عقائد الله منت کے امام سید تا ابوالی نا منت کے امام سید تا ابوالی الشعری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ الله تعالی ایمانور ہے کہ کی نور کی شمی اور حضور عظیم کی روح مقدر اس نور کی چک ہے اور فرشتے انہی افوار سے چھڑے ہوئے کی مول ہیں اور رسول الله علی الله الله الله الله تعالی خوبر انور پیدا فرمایا وریر سے بی فور سے ہم چیز پیدا فرمائی۔ اس مدین کے علاوہ اور بھی مدیشی اس مضمون میں وارد ہیں۔

اس مدیث کے علاوہ اور بھی صدیث سے سال مضمون میں وارد ہیں۔

حضرت شاہ عبد الحق محدث د بلوی رشمۃ الشعلیم فلم ایس المعرف مایا ''در صدیث سے وارد شد کہ اُولُ مَا خَلَقَ اللّهُ نُورِی الله واری الله نورائمہ کا اس مدیث کو قبول کرنا، اس کی تھے فرمانا، اس پر اعتماد کر میکا اس مدیث کی استراط کرنا اس کے جو نے کی روش دیل ہے۔خصوصاً سیدنا عبد النی نا بلسی رضی اللہ عنہ کا صدیقہ مدید کے متعلق ''اللہ حدیث نا نہی نوع سنین من آف ات اللہ ان فی مسئله ذم الطعام میں اس صدیث کے متعلق ''اللہ حدیث کے متعلق ''اللہ عنہ کی صحت المصور ہے جواس مدیث کی صحت میں مدید کے وال مدید کی صحت میں مدید کے دیا وہ واضح کردیتا ہے۔ ان مختمر جملول سے ان حضر است کو مطمئن کرنا مقصود ہے جواس مدید کی صحت میں میں ہوں۔

الله المراع الم

کے اگر کی نا دانشر و اس کے اللہ تعالی ہے۔ اس کے کہ ایسانا پاک عقیدہ خاص کفروشرک ہے۔ اللہ تعالی اس کے کہ ایسانا پاک عقیدہ خاص کفروشرک ہے۔ اللہ تعالی اس کے محفوظ رکھے۔ بلکہ اس صدیت کے بیمعنی ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک ایس ذاتی جملی فرائی جوسن الوہیت کاظہوراول تھی۔ بغیر اس کے کہ ذات خداو مدی فورشمری کا مادہ یا حصداور جزو قرار پائے۔ بیکیفیت متنا بہات میں سے جس کا بجھنا اہمارے لئے ایسانی ہے جسیا قرآن وصدیت کے دیگر متنا بہات کا بجھنا۔ البتہ تکتے اور لطفے کے طور پر اتنا کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح شیشہ آفتاب کے فورس دوثن ہوجاتا ہے لیکن آفتا ہیں گئورا نیت اور روثنی میں کوئی کی نہیں واقع ہوتی اور ہارا یہ کہنا بھی سے بہوتا ہور ہوتی کا فورا قاب کے فورا اللہ تعالی کی ذات سے بیدا ہوا اور آئی نیڈھری فورذات اصدی سے اس طرح منور ہوا کہ فور یون کوئور ضداوندی سے ترارد بتا سے بوالیکن اس کے باوجود اللہ وجود الل

ہوئی۔ شیشہ سورج سے روثن ہوا اوراس ایک شیشے سے تمام شیشے منور ہو گئے۔ نہ پہلے شیشے نے آفاب کے نورکو کم کیا نہ دوسر سے شیشوں نے پہلے شیشے کے نور سے بچھ کی کی۔ حقیقت رہے کہ فیضان وجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے حضور علیہ کے پہنچا اور حضور علیہ کی ذات سے تمام ممکنات کو وجود کا فیض حاصل ہوا۔

🖈 اس کے بعداس شبر کوبھی دورکرتے جائے کہ جب سماری مخلوق حضور علی کے نور سے موجود ہموئی تو نا پاک ، خبیث اور فتیج اشیاء کی برائی اور قباحت معاذ الله حضورعلیه الصلو ة والسلام کی طرف منسوب ہوگی۔ جوحضور علیہ کی شدید تو بین ہے۔ اہم اکاجواب بیہ کہ حضور علی آ فاب وجود میں اور کل مخلو قات حضور علیہ الصلوة والسلام کے آفاب وجود ہے فیضا افراد جور عالم کی کرری ہے۔ جس طرح اس ظاہری آفاب کی شعاعیں تمام کرہ ارضی میں جمادات و نباتات اور کل جہ زیاد جملہ موالیداور جواہرا جسام کے تھا کی لطیفداور خواص واوصاف مختلفہ کا اضافہ کررہی ہیں اور کسی کی ایچھی ہیں تا ایٹ شعاعوں پرنہیں پر ٹتا نہ کسی چیز کے اوصاف واثر ات سورج کے لئے قباحت یا نقصان کامو جب ہو گئے ہیں۔ دیکھئے زہر ملی چیز وں کا زہراور مہلک اشیاء کی بیتا ثیرات معد نیات و نباتات وغیرہ کے الوان طعوم وروال کی کالیٹھا مراءا چھی بری بوسب کچھ سورج کی شعاعوں سے برآ مد ہوتی ہے لیکن ان میں سے کسی چیز کی کوئی صفت سورج کے لئے عار کاموجب نہیں کیونکہ ریتمام تھا کُل آفتاب اور اس کی شعاعوں میں انتہائی لطافت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور اس لطافت کے مرتبے میں کوئی اثر برانہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جب وہ لطیف اثر ات اور حقائق سورج اور اس کی شعاعوں سے نکل کراس عالم اجسام میں پہنچتے اور رفتہ رفتہ ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ان میں بعض ایسے اوصاف وخواص پائے جاتے ہیں جن کی بناء پر انہیں فہیے ، نا پاک اور پر اکہاجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان پر ائیوں کا کوئی اثر سورج یا اس کی شعاعوں پرنہیں پڑسکتا۔ ای طرح اعالم کمجسلام چیز وں کا کوئی اثر حضور علیہ الصلوقة والسلام کی ذات پاک پرنہیں پڑسکتا۔ اس کے بعد ریہ بات بھی جھنے کے قابل ہے کہ سور چھر کی شعب کی آپ گندی چیز وں پر پڑنے سے ناپاک نہیں ہو سکتیں او انوار ممرى كى شعاعيں عالم موجودات كى برائيون والم كم الكون سے معاذ الله كيونكر متاثر ہوسكتى ہيں۔ نيز بيركة حضور عليه الصلوة والسلام كور میں تھا کُن اشیاء یا کی واق کی کو کھنے تکسی چیز کی نجس اور ما پاک نہیں ہوتی۔ نجاستیں مٹی میں دب کرمٹی ہوجانے کے بعد پاک ہوجاتی ہیں۔ نجاستوں کا جو کھاد کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے نجس اجزاء بودوں کی غذابن کرغلہ اناج، پھول اور پھل سبزیوں اور ترکاریوں کی صورت میں ہمارے سامنے آجاتے ہیں اور وہی اجزاء غلیظ غلہ اور پھل بن کر ہماری غذا بن جاتے ہیں۔ جنہیں پاک سمجھ کر ہم کھاتے ہیں اور کسی تنم کاتر دد دل میں نہیں لاتے۔ ثابت ہوا کہنا پا کی کے اثر ات صور وتعینات پر آتے ہیں جو محض امورا عتبار یہ ہیں حقیقتیں نا پاک نہیں ہوا کر تیں۔ اس لئے کل مخلوق کا نور محمدی علیہ سے موجود ہونا کسی اعتراض کاموجب نہیں۔

### تقسيم نور

🛠 👚 حدیث جابر رضی الله عنه میں جو بار بارتقسیم نور کا ذکر ذکر آیا ہے۔ اس کے بیمعنی نہیں کے معاذ اللہ نور میری تقسیم ہوا بلکہ اللہ تعالی

ترجمہ: ''صدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ علی گئے کوان کی پشت مبارک میں رکھ دیا اور نور پاک ایسا شدید چک والا تھا کہ باوجود پشت آ دم میں ہونے کے پیٹانی آ دم علیہ السلام سے چکٹا تھا اور آ دم علیہ السلام کے باقی انوار پر وہ غالب ہوجا تا تھا۔

وہ قالب ہوجاتا تھا۔

ﷺ بیدائش کے بعداس کی ریڑھ کی بڑی کی شکل میں فاہر ہوت ہے۔ اسلام میں ان کی آئی ما اوکاد کے وہ لطیف اجزائے جسمیہ سے جوانسانی پیدائش کے بعداس کی ریڑھ کی بڑی کی شکل میں فاہر ہوتے ہیں آوروں آئی کے اجزائے اصلیہ کہلائے جاتے ہیں۔ نصرف آدم علیہ السلام بلکہ ہر باپ کے صلب میں اس کی اولاں کے الیے تن لطیف اجزائے بدنیہ وجود ہوتے ہیں جواس سے نتقل ہوکراس کی نسل کہلاتی ہوالاد کے ان بھی اجواز کے الیہ اللہ بھی پایا جانا باپ میٹے کے درمیان ولدیت اور ابدیت کے رشتہ کا سنگ بنیا داور سبب اصلی ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک بیدا ہونے والی اولاد کے اجزائے اصلیہ دکھود ہے۔ بیاجزاء روح کے اجزائے بیس ، ندروح کاکل ہیں۔ کیونکہ ایک بدن میں اوح کی بایا جانا بدا صفح ہوں کی بیس کی گئی تھیں ، ندروح کاکل ہیں۔ کیونکہ ایک بدن میں ایک روح مبارک نہیں رکھی تھی بلکہ جم اقدس کے جو ہر لطیف کی ٹورائی شعیل رکھی تھی بلکہ جم اقدس کے جو ہر لطیف کی ٹورائی شعیل رکھی تھی بلکہ جم اقدس کے جو ہر لطیف کی ٹورائی شعیل رکھی تھی بھی جو توروز ات جم می علیات کی شعاعیں تھیں۔

ارواح بن آدم کاان کے آباء کے اصلاب میں ندر کھاجا ناصیحین کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ استقر ارتمل سے جارمہینے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو جارہا تیں لکھنے کے لئے بھی بتا ہے اور وہ جارہا تیں لکھیدیتا ہے۔ اس کاعمل بحر، رزق اوردوزخی یا جنتی ہونا، پھراس

میں روح پیمونکی جاتی ہے۔مشکو ہ ص ۲۰

🚓 معلوم ہوا کہ اولاد کی روعیں باپ کے صلب میں نہیں رکھی جاتیں بلکہ شکم مادر میں پھونگی جاتی ہیں۔

### ایک شبه کاضروری از اله

الله شاید کوئی تخص اس غلط فہی میں جالا ہوجائے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان کی قیامت تک پیدا ہونے والی تمام اولاد کو باہر فکال کر ان سے اپنی ربو بیت کا عہد لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمام بنی آدم کی ارواج آدم علیہ السلام کی پشت میں تصبیب کہ پشت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کی ارواح نہیں فکالی گئر ترکی کے اشخاص مثالیہ تھے جو مثالی صورتوں میں ان کی پشت مبارک سے بدقد رہ ایز دی ظاہر کے کے شقاع کو کہ ان کی صدیعے تھے میں سے تابت کر چکے ہیں کہ ماؤں کے پیدے میں نفخ روح کیا جاتا ہے۔ اس تصبیل میں ان کی پشت مبارک سے بدقد رہ اور ارجاح کے تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ آدم علیہ السلام میں اجزائے جسمانیہ کے جو الله کے کئے تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ تعلیہ السلام میں اجزائے جسمانیہ کے جو الله کے انوارد کے گئے تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ تعلیہ بیالہ اللہ میں اجزائے جسمانیہ کے بیالہ کے انوارد کے گئے تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ تعلیہ بیالہ کی کہ تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ تعلیہ بیالہ کی کہ انوارد کے گئے تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ تعلیہ بیالہ کی کہ تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ تعلیہ بیالہ کی کہ تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔ تعلیہ بیالہ کی کہ تھے جواصلاب طاہر واور ارجام طیبہ میں شقل ہوتے رہے۔

کے بعض روایات سے نابت ہوتا ہے کہ نور محمدی علیہ آ دم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا گیاا ور بعض روایات میں وارد ہے کہ نور محمدی علیہ آ دم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا۔

🖈 الحمدلله! بهار اس بيان ساجهي طرح واضح بوگيا كه حضورعليه الصلوة والسلام كابدن مبارك بهي نورتها ـ

﴿ صاحب روح المعانى حضور عَلِينَة كِ اول طلق بونے كے بائے شن ارقام فرماتے بين "وَلَمْ أَوَا كُواكُمُ طَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ الْكُونَةِ فَعَى الْخَبُو اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورَ فَيَرِّكُمُ لِلْ الْجَابِو" (تَعْير روح المعانى پ اصفي ۹۷) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ الْكُونَةِ فَي الْخَبُو اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورَ فَيَرِّكُمُ لِلْ الْجَابِو" (تَعْير روح المعانى پ ماصفي ۹۷) ترجمہ: "جونکہ حضور علیہ الصلوقة والسلام وصول قبض میں واسط علی الله علی الله میں واسط علی الله علی الله علی الله علی الله میں واسط علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله عل

(٢) مدير في فقرت عرباض بن ماريد رضي الله تعالى عنه

امم احمد بیریقی و حاکم نے حدیث عرباص بن سار بیرضی اللہ عنہ سے روایت فر مائی کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فر مایا '' بے شک بیس اللہ تعالیٰ کے فرد کی خاتم النجی نہ بنا تھا۔ حاکم نے شک بیس اللہ تعالیٰ کے فرد کی خاتم النجی نہ بنا تھا۔ حاکم نے اس حدیث کوسے اللہ نہ بنا تھا۔ حاکم نے اس حدیث کوسے اللہ نہ جلدام ۱ سے مدیث بروایت شرح السند ندکور ہے۔ مواہب اللہ نہ جلدام ۲

### ایک شبه کا از اله

🖈 اگریہ شبر کیا جائے کہ خاتم العمیین کے معنی دنیا میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا نبی، یہ معنی دنیا میں تحقق ہوسکتے ہیں، عالم ارواح

میں اس معنی کا ثابت ہوناممکن ہیں۔ لہٰذااس صدیت کے معنی بیہوں کے کہ حضور کا خاتم انجیین ہوناعکم الی میں مقدر تعایابیہ کہنار ہے گا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نبیں۔ اس کا جواب رہے کہ خاتم النبیین کے معنی قطعاً آخری نبی ہیں .....اورحدیث کا مطلب میں ہے کہ میں فی الواقع غاتم كنبيين ہو چكاتھانە بيركميرا غاتم كنبيين ہوناعكم الى مين قدرتھا كيونكه علم الى مين قو ہرچيز مقدرتھی - البته بيضرور ہے كه آخرانبيين ہونے کا ثبوت اورظہوردوالگ مرتبے ہیں۔اللہ تعالی نے عالم ارواح میں ختم نبوت کے منصب پراینے حبیب ﷺ کوفائز فر مادیا۔ بایں معنی كەسب نېيوں كے بعدان كاسردار بن كرجانے والانبى بىمى مجوب بـ اگرچه جانے كاموقع ابھى ندآيا ہو۔ بيبالكل ايبا ہے كه بادشاه سمى كوامير جهاد مقرركرد يقواس امارت كاظهور جهاد پرجانے كے بعدى بوگا۔ اسكامنصب المرابط كى سے ثابت بوگيا۔ اس طرح يهال سمجه لين كه منصب خاتم النميين كاثبوت حضورا كرم عليه كيلئے بيلے بين البيكن أسكا ظهورد نيا ميں آخر يف لائيكے بعد بهوا۔ 🖈 اس بیان سے ایک اصول ظاہر ہو گیا کہ ثبوت کیا لہا ہے گئے آئی وقت ظہور لازم نہیں۔ اسی لئے اہل سنت کا مسلک ہے کے حضور سید عالم علی است میں سے کے ماتھ فقطف ہوکر پیدا ہوئے لیکن ان کاظہورا پنے اوقات میں حسب حکمت ومصلحت خداوندی ہوا ہی آرا

(۳) حديث الوهرريه رضى الله تعالى عنه

🖈 🔻 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علی 🎏 ہے بوچھا کہ یا رسول اللہ علی 🍜 آ پ کو نبوت كب لمى ؟ حضورعايه الصلوة والسلام في فرمايا "وَادَمُ بَيْنَ المرُّوْحِ وَالْجَسَدِ" أَ دم عليه السلام ابھى روح اورجهم كے درميان تق يعنى ان کے جسم میں جان نہیں ڈالی گئی تھی۔ بدروایت تر ندی شریف کی ہے اور علامد ابوعیسی تر فدی نے اہم احکیم کا کوشش کہا ہے۔ انہیں الفاظ میں حضرت میسرہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس جدارے وکروالیت کیا اور امام بخاری نے اپن تاریخ میں اورابونعيم في حليه من بيعديث روايت كى اور حاكم في الريك والمح فرما في (مواجب اللد نيجلداس)

(٣) مديث من سام زين العابرين على المالة وعليه الصلوة والسلام

🖈 حضرت الم مزر العالم في رضى الله عنه اپنے والد ماجد سيدنا امام حسين رضى الله عنه اور و ۱۵ پنے والد مکرم حضرت على مرتضى رضى الله عنه سے روانیت کرتے ہیں کے حضور علیہ الصلو ة والسلام نے فر مایا '' میں پیدائش آ دم علیہ السلام سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے يروردگاركے حضوريش ايك نورتھا۔ (انسسان العيون جلداصفي ٢٩)

### ازالەشبە

🖈 🔻 اس روایت میں خلق آ دم علیہ السلام ہے صرف چودہ ہزار برس پہلے حضور علیہ 🕏 کے نور پاک کا ذکر ہے۔ حالاتکہ بعض روایتوں میں اس سے بہت زیادہ سالوں کاذکر بھی وارد ہے۔ بیتعارض کیے رفع ہوگا۔

🖈 💎 اس کا جواب میہ ہے کہ صدیت میں چودہ ہزار برس کا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ کی نفی نہیں۔ لہذا کسی دوسری روایت میں چودہ ہزار

ے زیادہ سالوں کاوار دہونا تعارض کاموجب نہیں۔

(۵) حديث الي هريره رضي الله عنه

کے بیان برائی بی بیت ان برائی بی بی بیت کے حضور ﷺ انور پاک آ دم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا جوان کی پیشانی میں چمکا تھا۔

نور مبین اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا رہا۔ جیسا کہ ابوقیم کی روایت میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً

مروی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام آ باؤا جداد سفاح سے پاک ہیں۔ لیعنی میر سے والدین ماجدین سے لے کرآ دم و

حواعلیہم السلام تک کوئی مردیا عورت ایسانہیں ہواجس نے معاذ اللہ کی تئم کی فحاشی یا ہے حیائی کا کام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھکو ہمیشہ
اصلاب طیسہ سے ارجام مطیم ہ کی طرف منتقل فرمایا۔ (مواہب اللہ نہ جلدا)

اصلاب طیبہ ارحام مطبرہ کی طرف نتقل فر مایا۔ (مواہب اللد نیہ جلدا)

ہم مشکو ہ شریف میں حضرت واقلہ بن الاشع سے مروی ہوہ فر ماتے ہیں ہیں گئی اور کا اللہ بھی سے بنی ہاشم کواور تن میں سے بخو کو ۔ بعض دیگر روایات میں ہے کہ کہ اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کواپناصفی اور پر گزیدہ بنا کرائی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اور بھی السلام کو چن لیا اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اور بھی علیہ السلام کو برگزیدہ فرما لیا۔

سے حضرت اور جھی علیہ السلام کو اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسائیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرما لیا۔

سے حضرت اور جھی علیہ السلام کو اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسائیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرما لیا۔

الخے ۔ (مشکلو ہ جس نا 10)

الله على الله والمرابع الموقعيم حضرت عائشه رضى الله عنها كى روايت لاتے بيں۔ ام المؤمنين رسول الله عليه الله على منارق بيں اور حضورعليه السلام حضرت جرائيل عليه السلام سي نقل فرماتے بيں حضرت جرائيل عليه السلام حضرت جرائيل عليه السلام سي نقل فرماتے بيں حضرت جرائيل عليه السلام في المام مشارق ومغارب بيں بجرا بيں في خاندان افضل و يجھا۔ (انسان العيون على الله على خاندان افضل و يجھا۔ (انسان العيون حال الله على ا

اللہ ان کے کفر کی دلیل نہیں بلکہ گنا ہوں سے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ غیر نبی اور غیر رسول کے لئے استغفار کالفظ اس کے حق میں گناہ کا وہ کہ کہ استغفار کالفظ اس کے حق میں گناہ کا وہ کہ کا میں گناہ کا ہوئے کے اعتقادتو حید کافی تھا۔

کفر کی دلیل نہیں بلکہ گنا ہوں ہے پاک ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ غیرنبی اورغیررسول کے لئے استغفار کااؤن نہ ہونا بھی معاذ

سن شریعت واحکام الی کااس وقت وجود ندتها جس کی وجہ ہے کوئی گنا ہ قرار پا تا اور اس سے ان کا بچنا ضروری ہوتا۔ لہذا ان کے حق میں استغفار کااؤن نہ ہوا تا کہ کی کا ذہن ان کے گناہ کا وہم پیدا نہ کرے۔ 🏠 🕏 نیز حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے والدین ماجدین کا زندہ ہونے کے بعد ایمان بھی اس لئے نہ تھا کہ معاذ اللہ وہ کفر پرمرے تھے بلكر صرف اس لئے ان كوزىده كيا كيا كرحضورعليه الصلوة والسلام يرايمان لانے كى فضيلت بھى انہيں حاصل ہوجائے۔حضورعليه الصلوة والسلام كوالدين كريمين كى بابت فقدا كبرى عبارت "مَاتَا عَلَى الْكُفُو عَلَى حَذُفِ الْمُضَافِ" ٢٠ "أَيُ إَمَاتَا عَلَى عَهْدِ الْکُفُو" لینی موت حضور علی کے کنبوت اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس عبد میں ہوئی جو کفروہ البرک کالحبد اور زمانہ تھا۔ بیریس کے معاذ
اللہ وہ بحالت کفرم سے ہوں۔

اللہ وہ بحالت کا کہ اللہ ہوں کے والد ہوں کے مالد ہوں کے گفر پر بہت زور دیا ہے کین اخیر میں رجوع کر لیا ہے اور تو بہ کر ك دنيات رفصت بوئ - جيها كرجا لرينوس حاشي تمبر ٥، صفحه ٢٢ پ ب "ونقل توبة عن ذالك في القول المستحسن (١٢) فائدہ: حضور الله الكوالدين كالفر قابت كرنے ميں ملاعلى قارى نے جس شدت اور غلو سے كام ليا الل علم بر مخفى نبيس - اس كے باوجود بھی انہیں تو بہ کی تو فیق نصیب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مئلہ کے سوا باقی تمام مسائل میں خوش عقیدہ تھے۔ خلا ہر ہے کہ خوش عقیدگی ضائع ہونے والی چیز نہیں،اس لئے اللہ تعالی کی توفیق ان کے شامل حال ہوئی اور وہ اس قول شنیع سے تائب ہوئے۔فقیر کا ر جمان طبع ریہ ہے کہ ملاعلی قاری کے علاوہ بھی جن خوش عقیدہ لوگوں ہے الیم لغزش ہوگئی ہے ان کے حق میں بھی ہمیں ہی حسن ظن رکھنا جائے کرم نے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کو بھی تو فیق عطافر مادی ہوگی۔ وَ مَا ذَالِکَ عَلَى اللّٰهِ وَمَوْفِيلِ ا 🖈 تفییر کبیر وغیرہ میں بعض علماء کاوہ کلام جوانہوں نے حضور علیہ الصلاح علم الکر کی کا ایمان ثابت کرنے والوں کے د لاک پر کیا ہے۔ در حقیقت وہ ان روافض کارد ہے جواس میل کو گھی تا اور کے کرانے ضرورت دین میں ثار کرتے ہیں۔ جیسا کہ عنوانِ كلام "قَالَتِ الشِّيعَة" اور "قَالَ أَصْحَانَا إلى وأَن بَي ريس كران كاريكلام الل سنت كرد من باورمعاذ الله انهول في حضورسيد عالم المراكز الدايك اجدين وكافر كهركرالله ك بيار عبيب الكوايذ البينياني بو معاذ الله ثم معاذ الله 🖈 🔻 مواہب الکدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں کہ اصحاب فیل کا بادشاہ ابر ہدمعا واللہ خانہ کعبہ کومنہ دم کرنے کے لئے مکہ معظمہ پر چڑھائی کرنے آیا تو حضرت عبدالمطلب قرلیش کے چند آ دمیوں کو ساتھ لے کرجبل میبر پر چڑھ گئے۔اس وقت رسول الله علي كا نورِمبارك جناب عبدالمطلب كى پيثاني ميں بشكل ملال نمودار بوكراس قد رقوت سے چيكا كراس كى شعاعيں خانه كعبه ر برایس حضرت عبدالمطلب نے اپن پیشانی کے نورکوخانہ کعبہ پر چمکتا ہواد مکھ کر قریش سے فرمایا کہ واپس چلو۔ میری پیشانی کا نوراس طرح چکا ہے، بیاس بات کی روٹن دلیل ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔ (مواہب اللد نیہ، جلد اصفحہ ۱۵)

🛠 🛚 حضرت عبدالمطلب کے اونٹ اہر ہد کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے تھے۔ انہیں چھڑانے کے لئے جناب عبدالمطلب اہر ہد کے

پاس گئے۔ آپ کی صورت د کیھتے ہی عظمت وہیت نور کی وجہ سے اہر ہدا زراہِ تعظیم فوراً تخت سے بینچا تر ابھر جنا بعبدالمطلب کواپنے ہرا ہر بٹھالیا۔ (مواہب للدنیہ جلدا، تاریخ حبیب اللہ)

ار ہے نظر کی خبر دینے کے لئے اپن قوم کا ایک آ دمی بھیجا۔ جب وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور اس نے جناب عبد المطلب کے چبرہ کود یکھاتو فوراً جھک گیا اور اس کی زبان لرزنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، جس طرح بیل ذرئے ہوتے وقت خرائے مارنے لگتا ہے۔ جب ہوش میں آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا اور کہنے لگا ، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا تو عبد المطلب کے سما منے بحدہ کو سما منے بحدہ کرتا ہوا گر ہڑا اور کہنے لگا ، میں گوائی دیتا ہوں کہ آیا ہوا کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کے سما کے بعدہ کو سما کی کرتا ہوا گر ہوں میں معلم کے بھر کرتا ہوا کہ کرتا ہوا کہ کرتا ہوا گر ہوں کے بھر کرتا ہوا کر کرتا ہوا کہ کرتا ہوا کہ کرتا ہوا کی کرتا ہوا کرتا ہوا کر ہوں ہوں کرتا ہوا کرتا ہوا کرتا ہوا کرتا ہوا کرتا ہوا کہ کرتا ہوا ک

عبد المطلب كى غذر اور خواب اور حضرت عبد الله بن عبد المطلب كى المرابع المرابع

ابتداء میں حضرت عبدالمطلب کے صرف ایک صاجزادے حارث تھے۔ آن کے گفائد رمانی کہ اللہ تعالی اگر مجھے پورے دی بیٹے عنایت فرمائے اور وہ سب میرے معاون ہوں تو ان میں جھے گئے گی میں قربانی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب زحرم کھود نے میں مصروف ہو گئے اور میر کا سی کے بزی عزت وفخر کا موجب تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے دی بیٹے پورے کردیے جن کے نام حسب ذیاری کی اس کے دی بیٹے پورے کردیے جن کے نام حسب ذیاری کی اس کے دی بیٹے بیاری کا موجب تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے دی بیٹے پورے کردیے جن کے نام حسب ذیاری کی اس کے دی بیٹے بیاری کے دی بیٹے بیاری کے دی بیٹے بیاری کے دی بیٹے کی بیٹر کی اور کے نام حسب ذیاری کی بیٹر کی میں کے نام حسب ذیاری کی بیٹر ک

(۱) حارث (۲) زنی (۳) تجل (۴) ضرار

(۵) حقوم (۲) ابولهب (۷) عباس (۸) مخزه

(٩) ابوطالب (١٠) عبدالله

ان بیٹوں سے ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوئیں تو ایک رات جناب عبد المطلب کعبہ مطہرہ کے پاس قیام کیل میں مشغول تھے۔ خواب میں دیکھا کرایک کہنے والا کہ رہا ہے کہ عبد المطلب اس بیت ( کعبہ شریف) کے رب کی جونڈ ر مانی تھی وہ پوری کیجئے۔ عبد المطلب مرعوب ہوکر گھبرائے ہوئے اٹھے اور تھم دیا کہ فوراً ایک مینڈ ھا ذیج کر کے فتر اءو مساکین کو کھلا دیا جائے۔ چٹانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اگلی رات پھر سوئے تو خواب میں دیکھا۔ کہنے والا کہدرہائے ''اس سے بڑی چیز قربان کیجئے۔'' بیدار بوکراونٹ قربان کیا اور مساكين كوكھلاديا۔ بھراگلى رات سوئے تو غدا آئى اس سے بھى بزى چيز قربان كيجئے۔ فرمايا، اس سے بزى كياچيز ہے؟ غداد بے والے نے کہا'' اپنے ایک بیٹے کی قربانی دیجئے ،جس کی آپ نے نذر مانی تھی۔ آپ ریس کر ممکنین ہوئے اور اپنے سب بیٹو ل کوجمع کیا اور انہیں وفا عنذ رکی طرف دعوت دی۔ سب نے کہا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ ہم میں سے جس کوچا ہیں ذرج کردیں۔ آپ نے فرمایا ، قرعه اندازی کرلو۔ قرعه اندازی میں حضرت عبداللہ کانام نکلا۔ جو جناب عبدالمطلب کے محبوب ترین بیٹے ہے ہ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ بکڑا، چھری لی اور ذرج کرنے کے لئے چل دیئے برجہ کھوٹا کی بھیرنے کا ارادہ کیا تو سادات قریشی جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے کہنے گئے''آپ کیا کرنا جا ہے ہیں جہنے کو کانے''میں اپنی نذر پوری کرنا جا ہتا ہوں۔'' سردارانِ قریش بولے ہم آپ کوابیا نہ کرنے دیں گئے۔ آرک پھی رب کی بارگاہ میں عذر کرے سبکدوش ہوجا کیں۔ اگر آپ ایسا کر بیٹے ہیشہ کے لئے بیٹا فرج کرنے کی رفعہ جاری ہوجائے گی۔ سردارانِ قریش نے مشورہ کر کے جناب عبد المطلب سے کہا، چلئے فلال کا ہند کے بال اور کا مقطبہ ہے (بعض نے ان کانام جاح بتایا ہے) شایدوہ آپ کوالی بات بتائے جس میں آپ کے کئے کشادگی اور گنجائش ہو۔ بیرسب لوگ کاہند کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ اسے بتایا۔ اس نے کہا ہم میں خون بہا کتنا ہوتا ہے۔ کہا، دس اونٹ۔اس نے بتایاء آپ سب لوگ واپس چلے جائیں اور دس اور عبداللہ کے درمیان قرعداندازی کریں۔اگر قرع عبداللہ کے نام کانکل آئے تو دی اونٹ بڑھا کر پھر قرعہ ڈالیں اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے، دی اونٹ بڑھاتے جا ئیں۔ یہال تک کہ اونوں کے نام کا قرعہ ڈالیں، جب ایسا ہوتو ان اونوں کوعبداللہ کے بجائے ذیح کردیا جائے۔ وہ قرب اللہ اور کا اللہ کی قربانی ہوگی۔ چنانچهایمای کیا گیا۔ ہر قرعه پرعبدالله کانام نکلتار ہااوردی اونٹ بڑھاتے چلے پیچلے کی کاک کی جب سواونٹ تک پنچاتو جناب عبد الله كى بجائے اونوں كانام قرعه من نكا اور سواونوں كوتر بال كرو باكل الله الله الله على الله عبد الله (حضور علي كا كار ماجد) کی قربانی قرار پائی۔ یہی دجہ ہے کے خشور ایک کے فرمایا "میں دوذیوں کا بیٹا ہوں۔ لینی حضر ت اساعیل بن حضرت ابرا ہیم علیما السلام اورعبدالله بن عبد المطلب كالماني موابب اللدند جلدا م في ١١ ـ ١١ 🖈 بعض روایات میں آیا ہے کہ جناب عبد المطلب نے بیٹاؤن کرنے کی نذراس وقت مانی تھی جب آپ کوز حرم کا کنواں کھودنے

المن المن المن المن المن الله عندالمطلب في بينا فرج كرف كانذراس وقت ما في هى جب آپ كوز حرم كاكنوال كھود ف كاخواب عندالمطلب في بينا فرج كرف كائذ راس وقت ما في هي جب آپ كوز حرم كاكنوال كھود في كاخواب ميں تقم ديا كيا تھا اوراس سلسله ميں آپ كو بچھ پريشانى لاحق ہوئى تو آپ في مذر مانى كرا گراللہ تعالى في اس كام كو مجھ پر آبان كرديا تو ميں ايك بينا الله كي مام پر قربان كروں كا۔ (مواہب الله نيه جلدا اصفح ١١)

### نسبشريف

کے مشکلو ہشریف میں ہے کہ ترندی سے بروایت حضرت عباس مروی ہے کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ علی فی کے میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا اور عبدالمطلب کا بیتا ، اللہ تعالیٰ نے جومحلوق کو بیدا کیا تو مجھے اجھے گروہ میں بنایا لیتنی انسان بنایا۔ انسان میں دوفر تے بیدا کئے۔

عرب اور عجم مجھا چھے فرقے لیمنی عرب میں بنایا بھرعرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کوسب سے اچھے قبیلے میں بیدا کیا لیمنی قریش میں پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کوسب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا لینی بنی ہاشم میں۔ پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ 🖈 حضرت علی کرم اللہ و جبہ سے روایت ہے کہ نبی علی کے نبی ایا کہ میں نکاح سے بیدا ہوا ہوں اور سفاح لیعنی بدکاری سے بیدا نہیں ہوا ہوں آ دم علیہ السلام سے لے کرمیر ےوالدین تک سفاح لینی جاہلیت کا کوئی مورث مجھ کونیس بینچا لیمنی زانہ جاہلیت میں جو باعتیاطی ہواکرتی تھی میرے آباؤامہات سباس سے منز ہ رہے، پس میر نسب میں اس کا ک طبرانی ، ابوقعیم اور ابن عسا کرنے اوسط میں (مواہب اللدنیہ)

ابوقعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے اور کا کیسی حضور علقہ نے فرمایا کے میرے اسلاف میں سے بھی کوئی مرد تورت بطور سفاح کے نہیں ہے۔ کم کی الاسلاب میرے کہ جس قربت کوپیرے نب میں بھی دخل نہ ہومثلاً حمل ہی نہ تھیرا ہو، وہ بھی بلا طرف مصفی مہذب کر کے منتقل کرتارہا۔ جب بھی دوشعبے ہوئے جیسے توب وعجم پھر قریش وغیر قریش وعلی ہٰذا میں بہترین شعبے میں رہا۔ 🖈 دلائل ابوقعیم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ علیات ہے نقل کرتی ہیں اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام شرق ومغرب میں پھراسو میں نے کوئی شخص مجمہ علیہ کا سے افضل خیل دیکھااور نہ کوئی خاندان بی ہاشم سے افضل دیکھااوراس طرح طبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے شنخ الاسلام حافظ انگ چرا محیتے ہیں کہ آ ٹار صحت کے اس متن یعنی بسیار خوبان دیده ام لیہ کن تا و ہو نے دیا گاری

الله عنگاؤة مین مسلم سے روایت وائلہ بن الا تقع سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ عنظی سے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کتانہ کو فتخب کیا اور کنانہ میں سے جھے کور اور تریش میں سے بی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے جھے کور اور ترین کی روایت میں رہیں ہے کہ ابراجیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اساعیل علیہ السلام کو فتخب کیا۔

### نسب نامه

🖈 🔻 حضرت مصطفیٰ علی 🕳 بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناب بن قصیٰ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن البیاس بن مضر بن نز ار بن معد بن عد مان

فائدہ: ہم نے حضور علی کا نسب نامہ جناب عدمان تک لکھاہے کیونکہ اس کے بعد نسب بیان کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا "كذب النسابون" اورقماط علماء ني بهي يبين تك آپ كانسب شريف لكها --

### زمانة طفوليت

ز صافقہ طفولیت این شخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ (لینی جھولا) فرشتو میں کو اپنے سے ہلا کرتا تھا۔ (مواہب اللدند) بیبقی اور ابن عسا کرنے ابن عباس رضی الله عنها مسروا پیشا کیا ہے کہ حضرت علیمہ کہتی تھیں کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ حَجُرُ الماتو آب نے دودھ چُرُ انے کے ساتھ کہا ہے اول جو کلام فرمایا و میرتھا" اَللّٰہ اَکْبَسُ کَبِیْسَرَا وَ الْسَحَمَدُ لِلّٰهِ کَتِیْرَا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرُو وَالْمِلِيُلِا جَبِ آبِ ذرا بجهدار موئة بابرتشريف ليجات اورلاكول كوكميلاد يكية مران عليمده رج (لینی کھیل مل کر یک نہ ہوتے) (مواہب اللدنیہ)

🛠 👚 ابن سعد، ابونعیم اورابن عسا کرنے ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ آپ کو کہیں دور نہ جانے دیا کرتیں۔ ایک بار ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ آپ اپنی رضاعی بمن شیماء کے ساتھ عین دو پہر کے وقت مو کٹی کی طرف چلے گئے۔حضرت علیم آپ کی تلاش میں تکلیں۔ بہاں تک کرآ پ کو بین کے ساتھ پایا۔ کہنے لکیس کراس گرمی میں (ان کولائی ہو) بین نے کہا تا اٹاکی بھڑکے بھائی کوگرمی ہی نہیں گی۔ میں نے ایک بادل کاٹلزاد یکھا جوان پر ماریہ کئے ہوئے تھا۔ جب تھیم جاتے حقط داہ کھی تھیم جاتا تھااور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا یہاں تک کراس موقع تک ای طرح پنجے۔ (مواجب الله کی) کا حضرت علیمہ سعدید سے روایت ہے کہ اللہ او کا الف سے) بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش

میں ل کر جلی (اس فیملہ کا بھا کا کا اوراس سال سخت قحط تھا ہمیری گود میں ایک بچہ تھا۔ مگرا تنا دود ھے نہ تھا کہ اس کو کا فی ہوتا۔ رات بحراس کمکے روٹنے کی وجہ سے نیند نہ آتی اور نہ ہماری اونٹی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو غایت لاغری ے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے ننگ آ گئے تھے۔ ہم مکہ میں آ ئے تو رسول اللہ ﷺ وجوعورت دیکھتی اور بیہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں کوئی قبول نہ کرتی ( کیونکہ زیادہ انعام وا کرام کی تو قع نہ ہوتی اورادھران کو دودھ کی کمی کے سبب کوئی بچہ نہ ملا) میں نے اپنے شو ہر سے کہا، یہ تو اچھانہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی جاؤں۔ میں تو اس یتیم کولاتی ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔غرض میں آپ کوجا کرلے آئی۔ جب اپنی فرود گاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے بیٹھی تو دودھ اس قد را تر اکہ آ پ کے رضاعی بھائی نے خوب آ سودہ ہوکر ہیااور پیٹ بحر کرسو گئے اور میرے شو ہرنے جوافٹنی کو جا کرد کیھاتو تمام دودھ ہی

د ودھ بھرا تھا۔غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے اونٹنی کاد ودھ خوب سیر ہو کر بیا اور رات بڑے آرام سے گزری اور اس ے پہلے سونا میسر نہ ہوتا تھا۔ شو ہر کہنے لگاء اے علیمہ تو تو بڑے برکت والے بچے کو لائی۔ میں نے کہا، ہاں! مجھے بہی امید ہے۔ مچر مکہ ہے روا نہ ہوئے اور آپ کو لے کرای دراز گوش پر سوار ہوئی ، پھر تو اس کا بیرحال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری همرای عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ ذرا آ ہتہ چلو۔ بیرو ہی تو ہے جس پرتم آ کی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں ، بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں بخت قط تھا لیکن میری بکریاں پروہ ہے بھری آتیں اور د دسروں کوا پنے جانوروں میں ایک قطرہ دود ھا نہ ماتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے جے واپوں مرک سکتھ کہ ارتے تم بھی وہیں جراؤ جہاں طیمہ کے جانور جرتے ہیں۔ ان لوگوں کے کہنے پر جرواہوں نے انہا اور کرے جانوروں کی جرا گاہ میں جرنے کے لئے چھوڑے مگر پھر بھی ان کے جانور خالی آتے اور پھر ہے ہے جانور بھرے آتے ( کیونکہ جرا گاہ میں کیا رکھا تھا وہ تو بات ہی اور تھی) غرض ہم برابر خیر و برکت کا مٹالدہ کا ہے۔ یہاں تک کہ دوسال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑ ایا۔ آ پ کانٹو و ممارا و ایس کے بہت زیاد ہ تھا۔ یہاں تک کددوسال کی عمر میں اچھے برے معلوم ہونے گئے۔ بھر ہم آ پ کوآپ کی والده کے پائن لائے مگر آپ کی برکت کی وجہ سے جمارا جی جا ہتا تھا کہ آپ اور رہیں اس لئے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے د وہارہ مکہ میں جانے کے بہانے بھراپنے گھر لے آئے۔ سوچند مہینے بعد ایک ہار آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مو کٹی میں بھر رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا، جھے سے اوراپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کود وسفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑلیا اور شکم جاک کیا۔ میں ای حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ سوہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے دیکھ کر آئر کی گھڑکے ہیں لیکن رنگ متغیر ہے۔ میں نے بوچھا، بیٹا کیا تھا۔ فرمایا، دو تخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آپہر پیلاور جھکولٹایا اور پیٹ جاک کر کے کچھ ڈھونڈ کر نکالا۔معلوم نیں کیا تھا۔ ہم آپ کواپنے ڈیرے پر لا کر چھٹھ ہوگئے گہا، علیمہ اس لڑکے کوآسیب کا اثر ہے۔قبل اس کے کہ اس كا زياد واثر بوءان كے كھر پينچا آ جي آپ كل والدہ كے پاس لے كر كئے۔ آپ نے فرمايا، تو تو اس كور كھنا جا ات تقى۔ پھر كول كِ أَنَى ؟ مر المراكمة المحفز الحفل بهوشيار موسكة بين اوريس إني خدمت كرجلي منداجان كياا تفاق موتاءاس لئے لائی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، یہ بات نہیں، سے بتلا؟ میں نے سب قصد کی تی بیان کیا۔ کہنے لکیں، تجھ کوان پر شیطان کے اثر کا ا تدیشہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگیں، ہرگزنہیں۔ واللہ! شیطان کا ان پر کچھا ٹرنہیں ہوسکتا۔ میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ پھر انہوں نے بعض حالات حمل اور ولادت کے بیان کئے اور بعد میں فر مایا ، اچھاان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ جاؤ۔ (سیرت ابن مشام)

اللہ علیہ کے اس کڑکے نام عبداللہ ہے اور بیاتیں۔ اور جذامہ کے بھائی ہیں اور بیرجذامہ شیماء کے نام سے مشہور ہیں اور بیرسب اولاد میں حارث بن عبدالعزُ کی کی جوشو ہر ہیں حلیمہ کے۔ (فی زادالمعاد) 🖈 بعض ابل علم نے ان سب کے ایمان کی تصریح کی ہے۔ (شامة اورز ادالمعاد)

🖈 محمدین اسحاق نے تو ربن پزید ہے (اس بار کے شق صدر کے بعد کاوا قعہ) مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضور علی 🕏 نے ارشاد فر مایا کہ ان سفید پوش مخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو اور ان کی امت کے دس آ دمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا۔ پھراک طرح سوآ دمیوں کے ساتھ، پھر ہزارآ دمیوں کے ساتھ کیا۔ پھر کہا، بس کرو۔ واللہ!اگران کوان کی تمام امت

ے وزن کرو گے تب بھی بیروزنی نکلیں گے۔ (سیرت ابن ہشام) ﴿ اس جملہ میں آپ کو بشارت سنائی کہ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ آپ کا شق صدراور قلم برکا طائر کاد صکنا جا رہا رہوا۔ ایک تو بہی جوذ کر کیا گیا۔ دوسری باردس سال کی تمریش صحرا میں ہوا تھا۔ تیسری باروقت بیٹنے کے ماور مضان غار حرا میں۔ چوتھی بار شب معراج میں اور پانچویں بار ثابت نہیں۔ ( شامعہ ، تغیر بیسر ) کر ا

🖈 ایام طفولیت مبارکہ میں شق صدید کے جد سینتہ الدس کوٹا کے رکائے گئے 🖈 مستح مسلم جلولول منظم ۹۲ پر حفزت انس سے مروی ہے کہ حضور ﷺ بچوں کیساتھ (اپنی شان کے لائق) کھیل رہے تھے۔ جبرا ئیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور ﷺ وزمین پرلٹا کرسینہ اقدی جاک کیا۔ قلب مبارک کو باہر نکال کراس ہے مجمد خون نکالا اورزحرم کے پانی سےدھوکرسیناقدس میں رکھ کرسیندمبارک بند کردیا۔ وہ بچے جنکے ماتھ حضور الکھیل رہے تھے، آپ کی رضاعی مال ( عليم سعد بيرضى الله عنها) كي ما س آئ وركم عند كك كر "إنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُنِلَ "مُر اللَّهِ الله المُوسِيَ تو محمد ﷺ کارنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے بہانے انگرکس کی سوئی (سے سیئے جانے) کانتان دیکھاتھا۔ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے متعلق اروح اکٹی، کتابی ، معنوی وغیرہ کی تمام تاویلات قطعاً بإطل بي بلكهية "شق" اورجاك كياجاناحي تقيقي اورام والمرا المرافق في المرام والمرافق على المان على المان على المان المرام والفر آتا ہے۔ بھر حدیث پاک میں صاف الفاظ الو الله الله جب حضور علیہ الصلوة والسلام کاسینه مبارک جاک کیا گیا تو حضور الله کیساتھ کھینے والے الرے دوڑ ( میک منظور بھی کارضائی مال ( علیم سعدید) کے پاس آئے اور کہا کہ تھ بھال کردیے گئے۔حضور بھ ے سینہ پاک کے جاک ہونے اور قلب اطہر کے نکالے جانے اور اس سے مجمد خون کے باہر نکالے جانے کاواضح ذکر اور حضور ﷺکے متغیراللون ہونے کابیان اس حقیقت کوبے نقاب کررہاہے کہ بدواقعہ بالکل حسی ہے۔ اس کومعنوی کہنا کسی طرح درست نہیں ہوسکتا۔ 🖈 💎 اس تنصیل کوذ ہن نشین کر لینے کے بعد بیان سمابق میں ہمارار پول بالکل بے غبار ہوجا تا ہے کہ شق صدر مبارک بچین میں ہوایا جوانی میں قبل البعث ہواما بوقت معراج ،حضور علیہ الصلاق والسلام کے بعد وفات حیات حقیقی کے ساتھ زندہ رہنے کی قوی دلیل ہے۔

کیونکدانسان کادل اس کی روح حیات کامتعقر ہوتا ہے۔ اس کاسینہ سے باہر آجانا روح حیات کابدن سے نکل جانا ہے۔ گویا اس واقعہ

میں بداشارہ ہے کہ جس طرح قلب مبارکہ کے سینۂ اقدی سے باہر ہوجانے کے باوجود حضور علیہ الصلاق والسلام زعرہ ہیں، ای طرح

روح مقدی کے بیض ہوجانے کے بعد زندہ رہیں گے۔ بیواقعہ حضور علی ہے کے عظیم ترین معجزات میں ہے ہے۔

### فائده جليله:

🖈 🔻 فضیلت شق صدر حضور علی 🕏 🕳 مصل باتی انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی عطا ہوئی۔ جبیبا کہ تا بوت بنی اسرائیل کے قصہ میں طبراني كي طويل روايت مين بيالفاظ بين "كَمانَ فِيسِهِ الطَّشُّتُ الَّتِي يُغُسَلُ فِيْهَا قُلُوبُ الْآنْبِيَاءِ ( فَخْ الْمَلْبِم جلداول صفحه ١٠٠) ليعني تابوت سكينه ميں وہ طشت بھی تھا جس ميں انبياء عليهم السلام كے دلوں كو دھويا جا تا ہے چونكه ديگر انبياء عليهم السلام كو بھی حضور عليہ كى مبعیت میں حیات تقیقی عطا کی گئ لہنداشق صدراور قلب مبارک کا دھویا جانا بھی ان کوعطا کیا گیا تھانا کی کان کی حیات بعد الوفات پر بھی ای طرح دلیل قائم ہوجائے جس طرح رسول اللہ علی کے حیات بعد الماہ برا کو گائم کی گئی اور اس طرح بلا تخصیص وتقیید مطلقاً حیات ابعد الماہ علیم الصلا قوالسلام قابت ہوجائے۔
حیاتِ انبیاء علیم الصلا قوالسلام قابت ہوجائے۔
قلب مبارک کا دھویا جانا ہے۔

🖈 قلب اطری از کار این این آلاش کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ حضور سید عالم عظیسید انطیبین والطاہرین ہیں۔ ایسے طیب و طاہر کہ ولاد سے باسعادت کے بعد بھی حضور سید عالم ﷺ وسل بیس دیا گیا۔ لہٰذا قلب اقدس کا زم زم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر پنی تھا کے زم زم کے پانی کووہ شرف بخشاجائے جودنیا کے کسی پانی کوحاصل نہیں بلکہ قلب اطہر کے ساتھ ماءِزم زم کومس فر ما کروہ فضیات عطا فر مائی گئی جو کور و تنیم کے بانی کو بھی ماصل نہیں۔

شب معرائ حضورعلیہ السلو ۃ والسلام کے سینہ اقدی کے جانے میں جوٹا اس کے شی میں ایک عمت بیکی

ہے کہ قلب اطہر میں ایک ہوت قد سربالفعل ہوجائے جس ہے آنا اول کی پیٹر کیٹر کیٹر کے جانے اور عالم سموت کا مشاہدہ کرنے بالحقوص
دیدارالی سے شرف ہونے میں کوئی دقت اور میں اول کی کہا گئے۔

میدات المنب کی داری ا

المعلاد المرازك المحاصد مبارك مين ايك مين ايك علمت بليغه يديمي ب كرصحابه كرام كے لئے حضور علي كى حيات بعد الموت بر دلیل قائم ہوگئ۔اس اجمال کی تفصیل رہے کہ عاد تا بغیرروح کے جسم میں حیات نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیہم السلام کے اجسام مقد سرقبض روح کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ چونکہ روح حیات کامتعقر قلب انسانی ہے لہٰذا جب کسی انسان کادل اس کے سینہ سے باہر نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا کیکن رسول اللہ علی کا قلب مبارک سینۂ اقدیں ہے باہر نکالا گیا بھرا سے شکاف دیا گیا اوروہ منجمد خون جو جسمانی اعتبار سے دل کے لئے بنیا دی حیثیت رکھتا ہے صاف کردیا گیا اس کے باوجود بھی حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام زندہ ہیں کیونکہ جس کادل بدن سے باہر بمواوروہ پھر بھی زندہ رہے اگر اس کی روح قبض بموکر باہر بموجائے تو وہ کب مردہ بوسکتا ہے۔

# قلب مبارک میں آنکھیں اور کان

🖈 جبرائیل علیہ السلام نے شق صدر مہارک کے بعد قلب اطہر کو جب زم زم کے پانی سے دھویا تو فرمانے گئے " فَصَلَبٌ مسَدِیْدٌ فِیْدِهِ عَيْنَانِ تُبُصِرَانِ وَأَذُ نَانَ تَسُمَعَانِ"

ترجمہ: "قلب مبارک ہرتم کی کجی سے پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اس میں دوآ تکھیں ہیں جود بھتی ہیں اورد وکان ہیں جو سنتے ہیں۔ (فقح الباري جلد ١٣ الصفحه ٢١٠)

ر ن ابرن بلد ۱۱۱ حد ۱۱۱)

الم تلا من ابرن بلد ۱۱۱ حد ۱۱۱ من الم محسورات سے وراءالوراء تقائن کود کیمنے اور سننے مرکز کھنے این جیسا کر حضور علی نے نے فرمایا" إنّی اُرای مَا لَا تَوَوْنَ وَ اَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ "میں وود نِکھا ہوں جو آئیں ورکھ کے اور وہ سنتا ہوں جوتم نیس من سکتے۔

دائد۔ ادر ادر اک

دائمی ادراک جب الله تعالی نے بطور خرق عاد الم الم الم الم الم الم مین الله الله مین اور کان پیدا فر مادی بین او اب بد کہنا كرورائ عالم محموم التين المسلوة والسلام كاد بكمنااورسننا احياناً بدائي نبين قطعاً باطل بوگيا۔ جب ظاہري آن تكھول اور كانوں کاادراک دائی ہے تو قلب مبارک کے کانوں اور آئی تھوں کاادراک کیونکر عارضی اورا حیاناً ہوسکتاہے۔ البتہ حکمت البیدی بناء پر کسی امر غاص کی طرف حضور علی که که دهبیان نه ربهنا اور عدم توجه اور عدم النفات کا حال طاری بوجانا امر آخر ہے، جس کا کوئی منکرنہیں اور وہ علم كمنافى نہيں ہے۔للندااس حديث كى روشنى ميں بير حقيقت بالكل واضح ہوگئى كرحضور عليه الصلوقة والسلام كاباطنى ماع اور بصارت عارضى منہیں ملکہ دائی ہے۔

المين بلكددائى ہے۔ شق صدر مبارك اور حضور عليہ الله كا نورى هونا الله علامہ تہاب الدين فقا بى فرماتے ہيں كہ بعض لوگ ہوت كے اللہ اللہ على صدر مبارك حضور عليہ الصلا ة والسلام كے نور سے مُلُوقَ بُونَ كَمْ مَا فَى بِيكِن بِيونَ مَالِط الرَبِيلِ للمُلِكِ اللَّ فَاعْرات بيب "وَكُونُهُ مَخُلُوقًا مِنَ النَّوْرِ لَا يُعَافِيهِ كَمَا تُوهِمَ" (تشيم الرياض بشرح سفاة الفي الأكل جلدًا بعثي ١٣٨٨)

# نورانیت ﴿ وَرُاكُوا لَ بِشریه كا ظهور

🌣 🔻 اقول وہاللہ التو فیق! جو بشریت عیوب ونقائص بشریت ہے پاک ہواس کابشر ہونا نورا نیت کے منافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کونور سے مخلوق فرما کرمقدی اور پا کیز ہ بشریت کے لباس میں مبعوث فرمایا۔ ثق صدر ہونا بشریت مطہر ہ کی وليل باور باوجود سينة الذس جاك بون كخون نه ثكمنا نورانيت كى دليل بـ فلَهُ يَكُنِ الشَّقُّ بِاللهِ وَلَهُ يَسِلِ الدُّمُّ. ترجمه: ١٠ الشق صدر كن آله بينيس تعامه نهاس شكاف بي خون بهام " (روح البيان جلد ١٠٥٥)

الله عضور عليه الصلوة والسلام كى خلقت نور سے ب اور بشريت ايك لباس ب الله تعالى قادر ب كه جب جا بن حكمت ك مطابق بشری احوال کونورا نیت پرغالب کرد ہاور جب جا ہے نورا نیت کواحوال بشر بیر پرغلبدے دےاور بشریت نہ ہوتی 'شق' کیسے ہوتا اور**نورا نیت نہ ہوتی تو آ**لہ بھی در کار ہوتا اورخون بھی ضرور بہتا۔

جب بهي خون بها (جيئے غزوهَ احد ميں) تو و ہاں احوال بشريه كاغلبه تقااور جب خون نه بها (جيئے ليلة المعراج شق صدر ميں) تو وہاں نورانیت غالب تھی۔

# شب معراج شق صدر مبارک

ک مسلم شریف کی روایت میں ہے کے فرشتوں نے حضور علیف کا سیند اقدی اوپر سے بنچ تک جاک کیا اور قلب مبارک با ہر نکالا پھرا سے شکادیا اوراس سے خون کا ایک لوقعز انکال با ہر پھینکا اور کہا کہ آ پ کے اغر شیطان کا ایک حصل تھا۔ خون کا لوتھڑا بیا شیطان کا حصه

خون کالوتھڑا یا شیطان کا حصہ انہاں گا خصہ اللہ اللہ تعالی نے بہانہاں کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے بہانہاں کے اللہ اللہ تعالی نے بہانہاں کے اللہ اللہ تعالی ہے کہانہاں کے اللہ تعالی ہے کہانہ تعالی ہے کہان دل مين شيطان جو بچه دالتا بريوتهزا المستقل كرتا ب- (جس طرح قوت مامعة وازكواور قوت باصره مصرات كي صورتو ل كواور قوت شامع خشیعه و در الکاورونوت دا نقدرشی اور کلی وغیره کواورتوت لامیه گرمی اورسر دی وغیره کیفیات کوتیول کرتی ہے،ای طرح دل کے اندر ریم بخرکہ خون کا لوجو اشیطانی وسوسول کو تبول کرتا ہے) بہلوجھڑا جب حضور علی کے قلب مبارک سے دور کر دیا گیا تو حضور علیہ الصلوة والسلام كى ذات مقدسه مين اليي كوئى جيز باقى ندرى جوالقائ شيطانى كوتبول كرنے والى بوء علام تفقى الدين فرماتے جين كه اس عدیث پاک سے بہی مراد ہے کہ حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ذاتِگرامی میں شیطان کا کوئی بھی حصہ بھی نہیں تھا۔

🖈 اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ جب بیر بات تھی تو اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی ذات جھو کر کڑل اکل خون کے لوتھڑے کوکیوں بیدافر مایا کیونکد میمکن تھا کہ پہلے ہی وات مقدر میں اسے بیدانہ فرمایا چاتا۔ توجھا لیکو یا جائے گا کراس کے بیدا فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ وہ اجزائے انسانیہ میں ہے ہے۔ لہذا اس کا پیدا کی انتخابا خلقت انسانی کی تعمیل کے لئے ضروری ہے اوراس کا نکال دیتا، بیا یک امر آخر ہے جو تخلیق کے بعد طاری ہوا۔ (انگار) اسکاری کا انتخابات کی تعمیل کے لئے ضروری ہے اوراس کا نکال دیتا،

🖈 ملاعلی قاری بڑمیۃ الفرعل فرما کے بیں ،اس کی نظیر بدن انسانی میں اشیاء زائدہ کی تخلیق ہے جیسے قلفہ کا ہونا اور ماخنوں اور مو نچھوں کی درازی او کا ایک کرائے بعض دیگرزا مدجیزیں (جن کا بیدا ہونابدن انسانی کی تھیل کاموجب ہے اوران کا ازالہ طہارت و نظافت کے کے ضروری ہے) مختصر بیکان اشیاء زائدہ کی تخلیق اجز ائے بدن انسانی کا تھملہ ہے اور ان کا زائل کرنا کمال نسطھ ہے و تنسطیف کا مقتصى - (شرح شفاء الملاعلى قارى جلدا إصفي ٣٤٨) اَقُولُ وَبِاللَّهِ النَّوْفِيقُ.

🖈 🚽 چونکه ذات مقدسه میں حظ شیطانی باقی بی نه تھااس لئے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا اور حضور علیہ الصلو ۃ والسلام في فرمايا كه "وَ لَكِنُ أَسُلَمَ فَلا يَأْمُونِنَي إِلَّا بِخَيْرِ عبر البمز ادمسلمان بوكيا بالبذاسوائ فيركه وه جهي بجونيس كبتار

علامہ شہاب الدین خفاجی نتیم الریاض میں فرماتے ہیں کہ قلب بمنولہ میوہ کے ہے جس کادانہ اپنے اندر کے تخم اور تنظی پر قائم

ہوتا ہاورائ سے پچنگ اورزنگین حاصل کرتا ہے۔ ای طرح وہ مجمد خون قلب انسانی کے لئے ایسا ہے جیسے چھوہارے کے لئے کھی ۔
اگر ابتدا اس میں کھی نہ ہوتو وہ پختہ نہیں ہوسکا لیکن پختہ ہوجانے بعد اس کھی کوباتی نہیں رکھاجاتا بلکہ ذکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔
چھوہاڑے کی کھی یا دانہ انگور سے نے ذکال کر چھینکے وقت کی کے دل میں بینیال نہیں آتا کہ جوچیز چھینکنے کے قامل تھی وہ پہلے ہی کیوں
پیدا کی گئی ؟اگر ای طرح بیر بات ذہن نشین کر لی جائے تو قلب اطہر میں خون کاوہ لوتھڑ اسی طرح تھا جیسے انگور کے دانہ میں نئی یا مجبور
کے دانہ میں کھی ہوتی ہے۔ اور قلب اطہر سے اس کوبالکل ایسے ہی ذکال کر پھینک دیا گیا، جیسے مجبور اور انگور سے کھی اور نئی کو ذکال کر
باہر پھینک دیا جاتا ہے تو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی پیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی بیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے وقلب اطہر میں ابتدا کے دل جو بیسوال ہی بیدائیں ہوگا کہ اس لوتھڑ سے کو قلب اطہر میں ابتدا کہ دلی ہو بین اس کی اس میں ابتدا کو دل جو بیسوں کے دل جو بیسوں کو بیسوں کے دل جو بیسوں کی کے دل جو بیسوں کے دل جو بیسوں کی کہ دل جو بیسوں کو بیسوں کی کو بیسوں کی کو بیسوں کی کیسوں کے دل جو بیسوں کے دل جو بیسوں کی کو بیسوں کے دل جو بیسوں کی کو بیسوں کی کو بیسوں کی کو بیسوں کی کو بیسوں کو بیسوں کی کو بیسوں کو بیسوں کی کو

قاضی عیاض میں استان کے دوستوں نے حضور علیہ الصلاق والسائی کیا کہ ہدا جہ حضات من المشینطن و اس کا جواب ہیے کہ اس حدیث کے بیم معنی نہیں کہ (معافی اللہ) آرپ فی وات پاک میں واقعی شیطان کا کوئی حصہ ہے۔ نہیں اور یقینا نہیں۔ بیر حقیقت ہے کہ وات پاک میں واقعی شیطان کا کوئی حصہ ہے۔ نہیں اور یقینا نہیں۔ بیر حقیقت ہے کہ وات پاک میں شیطان کے تعلق وات پاک میں شیطان کے تعلق کی کوئی جگہ ہو تھتی ہے تو وہ بی خون کا لو تھڑ اتھا۔ جب اس کو آپ کے قلب مبارک سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا تو اس کے بعد آپ کی وات مقدر میں کوئی الی ندری جس سے شیطان کا کوئی تعلق کی طرح ہو سکے۔

کے الفاظ صدیت کاواضح اور روٹن مفہوم ہیہ کہ آپ کی ذاتِ مقد سے بیں شیطان کا کوئی حصہ ہوتا تو بہی خون کالوّھڑا ہوسکا تھا مگر جب بیجی ندر ہاتو اب ممکن بی نہیں کہ ذاتِ مقد سرے شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو۔ آپ کی ذاتِ مقد سران کیوب سے پاک ہے جو اس لوّھڑ ہے کہ ماتھ شیطان کے متعلق ممکن ہو۔ آپ کی ذاتِ مقد سران عمومیت ہے۔ پاک کے جواس لوّھڑ ہے کہ ماتھ شیطان کے متعلق ہونے سے پیدا ہوسکتے ہیں۔

ک شق صدر مبارک کے بعد ایک نوبان طالب بوالیان و حکمت سے لیریز تھا حضور کے سینۂ اقد س میں مجردیا گیا، ایمان و حکمت اگرچہ جم وصورت عطافر مائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ جم وصورت عطافر مائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایکان و حکمت کوجسمانی صورت میں مثم فر مادیا اور پیمثل رسول اللہ کے جن میں انتہائی عظمت ورفعت شان کامؤجب ہے۔

کے حضور ﷺ دائنی چھاتی کا دودھ پیا کرتے اور ہائیں چھاتی اپنے رضاعی بھائی لیعنی علیمہ کے بیٹے کیلئے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے۔
ایساعد ل آپ کی طبیعت میں تھا اور لڑکین میں کبھی آپ نے بول وہراز کپڑے میں نہیں کیا بلکہ دونوں کیوفت مقر رہتے کہ ای وقت رکھے والے جائے ضرورت میں اٹھا کر پیٹا ب کرا لیتے اور بھی آپ کا ستر ہر ہند ند ہوتا اور جو کپڑ ااتفا قا اٹھ جاتا تو فرشتے فوراً ستر چھپا دیے۔ (تو ارزخ حبیب اللہ)

🏠 👚 ایک باراپنے بچین کا واقعہ خود حضور علی 🗲 نے ذکر فر مایا کہ میں ایک باربچوں کے ساتھ پیخراٹھااٹھا کر لار ہاتھا اور سب اپنی کنگی

ا تارکرگردن پر پھر کے پنچےر کھے ہوئے تھے، میں نے بھی ایسا ہی کرنا چا ہا( کیونکہ بچپن میں انسان اتنا مکلف بھی نہیں ہوتا ،طبعًا اور عرفا بھی ایسے پچے سے ایساامر خلاف حیانہیں سمجھا جاتا) دفعتاً (غیب سے) زور سے ایک دھکا لگا اور بیآ واز آئی کراپی گئی با عدھو، بس میں نے فوراً با عدھ لی اورگردن پر پھر لانے شروع کردیئے۔ (سیر قابن ہشام)

المستخرج الوطالب كافالت وتربيب المستخرج ال كعمر اه كهانا كهاتي وسب مم مير بوجاتي اورجب نه كهاتي و مب بعو كيده والمستخرج المستخرج المستخرج

ر رک اللہ وجہ کو آپ کی برکت خود ابوط الب کی کفالت کر ری تھی اور ابوط الب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے احسان کے جواب میں اپنی آغوشِ تربیت میں لے لیا تھا۔

### ان کے اسمائے مبارکہ آپ جن کی تربیت میں رھے

کہ کھر آپ اپنے داداعبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ آٹھ سال کے ہوئے عبد المطلب کی بھی وفات ہوگئی۔ (سیرة ابن بشام) اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نبست وصیت کی تھی چٹا نچہ کھر آپ انکی کفالت میں رہے۔ (سیرت ابن بشام) یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا اور سمات روز تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ بیا۔ (تو ارزخ حبیب اللہ) بھر چئر روز تک تو بیہ نے دودھ پایا جو ابولہ بسب کی آزاد لوعث کی تھی اور آپ بی کیسا تھ حضرت ابوسلمہ اور حضرت جز ہکو بھی دودھ پایا اور اسوقت ا تکا بیٹا "مسروح" بھی دودھ پایا تھا بھر جا یہ دودھ پایا۔ ان بی "مالی سعد میہ" نے آپ کیسا تھ آپ کے بیچا زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث بن

عبدالمطلب كوبھى دودھ پلايا۔ بيعام الفتح ميں مسلمان ہوئے اور بہت كے مسلمان ہوئے اوراس زمانہ ميں حضرت جمز ہ بھى بنى سعد ميں كسى عورت کادودھ یتے تھے۔سواس عورت نے بھی آ پ کوایک دن دودھ پلادیا۔ جب علیمہ کے یاس تھاتو حضر ت جز ہدوعورتوں کے دودھ كيوبدے آپ كرضاعى بھائى بيں۔ ايك تو ببرك دودھ سے مدوس ساس سعد بدك دودھ سے (زادالمعاد)

🖈 اورجن کی آغوش میں آپ رہے، وہ یہ ہیں۔ آپ کی والدہ باؤیبداور صلیمہ سعد رید (جن سے شیماء آپ کی رضاعی بہن ہیں) اور ام ایمن جویہ جن کانام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے بیراث بیل ملی تھیں اور آپ نے ان کا نکاح جو ہے ذید سے کیا تھا،
جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ (زادالمعاد)

شبلب سے نبوت تک کے بعض حالات

اللہ علی اور تی بیل اور تی بیل اللہ کے ہوئے قریش اور قیس میں ایلان میں کے لا ان ہوئی تو اس جن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ (زاد المعاد)

لا ائی میں بعض تو اریخ کے مطابق آپ جھے کا تعد اور آپ نے فر مالی تھی اور آپ نے فر مالیا کہ میں اپنے اعمام کوتیروں سے بچا تا تھا اور اس واقعہ كابراتصر برا المال المام المال المام المال واقد المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

🖈 🛚 جب آپ پچیس مال کے ہوئے تو حضرت ضدیجہ بنت خویلد نے جو کہ قریش میں مالدار بی بی تھیں اور تاجروں کواپنا مال اکثر مضار بت پر دیتی رہا کرتی تھیں۔ آپ کےصدق وامانت وحسن معاملہ اوراخلاق کی خبرس کر آپ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت پرشام کی طرف لے جائے اور میراغلام میسرہ آپ کے ہمراہ رہے گاء آپ نے قبول فرمایا، یہاں تک کر آپ شام پنچے اور كى موقع را بايدرخت كے فيچاترے۔ وہاں ايك راجب كاصومعة قا۔ اس راجب نے آرب كورا يكي كاروريكر وسے بوچھاكريد کون تخص ہے۔ میسر ونے کہا کہ قریش اٹل حرم میں سے ایک شخص ہیں۔ را ہی<u>ں نے کہا گراں در حت کے پنچے ب</u>جو نبی کے بھی کوئی نہیں اترا۔ "آپ شام سے خوب نفع لے کروا پس ہوئے اور میں رہے کہ اگلہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دوفر شنے آپ پر سامیہ کرتے تھے۔ جب آپ مکہ پنچاتو حضرت ضدیج کوان کالال کھر دکھیا گہدو گنایا اس کے قریب نفع ہوا (بیتو آپ کے صدق وا مانت کی بین دلیل تھی)اورمیسرہ نے ان ہے آگی جا ہے گاقول اور فرشتوں کے سامیر کرنے کا واقعہ بیان کیا۔حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جوان کے پچازاد بھائی اورعیسائی ندہب کے بڑے عالم تھے، ذکر کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا،اے خدیجہ!اگریہ ہات سیح ہے تو محمراس امت کے نبی ہیں اور مجھ کو ( کتب ساوریہ سے ) معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی زمانہ ہے۔حضرت خدیجہ بڑی عا قلہ تھیں۔ بیسب سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اوراشرف القوم اورامین وخوش خواور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا جا جی ہول۔ آپ نے اعمام سے ذکر کیا اور ان کے اجتمام سے نکاح ہوگیا۔ (سیرت ابن جشام) را بهب كانام نمطورتها ـ (تواریخ حبیب اله)

🖈 جب آپ پینیس سال کے ہوئے تو قرایش نے خانہ کعبہ کی تغیر از سرِ نوشر وع کرنے کاارادہ کیا۔ جب جمرِ اسود کے موقع تک

تغیر پنجی تو ہر قبیلہ اور ہر مخص یمی جا ہتا تھا کہ تجرِ اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔ قریب تھا کہ ان میں جھاڑا ہو، آخرامل الرائے نے بیہ مشور بدیا کہ سجد حرام کے دروازے سے جوسب میں پہلے آئے ،اس کے فیصلے پر سب عمل کرو۔ لہٰذا سب سے پہلے حضور علی تشریف فر ماہوئے۔ سبد کھ کر کہنے لگے کہ بیٹھ ہیں ،ا مین ہیں اور قرایش آپ کونبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھا ور آپ کی خدمت میں بیمعاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایاءا یک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے بچرِ اسودا ہے دست مبارک ہے اس کپڑے میں رکھااور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا آ دمی اس جاور کا ایک ایک بلوتھام لے اور خانہ کعبہ تک لے چلے۔ جب وہاں پھر پہنچا ہو آپ نے خود اس کواٹھا کراس کے موقع پر رکھ دیا۔ (سیرت ابن ہشام) کاٹھا کہ اس فیصلہ سے سب راضی ہوگئے۔ اٹھانے کاشرف تو سب کوجا سل جو کھا کور پوتکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آ دمی جھے کو اسکے

موقع پرر کھے کیلئے اپناوکل بنا کیں کہ فعل وکیل کابخوار مو کال کو اسلام رکھے میں بھی سبٹر یک ہو گئے۔ (تواریخ حبیب اللہ بغیر الفاظ) بغیر الفاظ) بعثت محمد فراور وحی

اور نبوت سے چھ ماہ قبل بی سے اور واضح خواب د کیھنے لگے تھے کہ ایک دفعہ اچا تک رہے الاول کی آٹھویں تاریخ دوشنبہ کے دن جبرائیل علیہ السلام''سورہ علن'' کی شروع کی آیتیں آپ پر لائے اور آپ مشرف بہ نبوت ہو گئے۔ اس کے ایک عرصہ کے بعد "سورة مرر" كاول كي آيتي نازل موكي جوآب في حسب عم" في أند و"وجوت اسلام شروع في الروايكية ويجريه يت آئي "فَساصَدَعُ بِمَسا تُؤُمِّرُ" آبِ نعلى الاعلان ديوت شروع كى ـ بس كفار ن عراكوك الورايذ الشروع كى ليكن ابوطالب آپ كى حمایت کرتے تھے۔ ایک بار کفارنے جمع ہوکر ابوطالب ہے کہا گئے گئے گئے گئے کارے توالہ کردوور نہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے حوالے كرنا قبول ندكيا۔ كفارنے آپ كال الم الوادة كيا۔ ابوطالب آپ كولے كرمع بنى ہاشم ومطلب كے ايك شعب يعنى كھائى میں واسطے محافظت چار ہے اور کھارتے آئے ہے۔ اور بنی ہاشم اور بنی مطلب سے برادری قطع کردی اور سوداگر وں کوشع کردیا کہان لوگوں کے پالمی کو کی چیز نہ بیچیں اورایک کاغذاس قطع علاقہ کے عہد کالکھ کرخانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تین سال تک آپ اور بنی ہاشم و بن مطلب اس شعب میں نہایت تکلیف میں رہے۔ آخر کارآ پکووٹی الہی کے ذریعہ اس بات سے اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد نامہ کے کاغذ کو بالکل کھالیا۔ بجز اللہ کے نام کے جواس میں کہیں تھاا یک حرف نہیں چھوڑا۔ آپ نے بیرحال ابوطالب سے کہا۔ انہوں نے شعب سے نکل کریہ بات قریش ہے بیان کی اور کہااس کاغذ کود کیھو۔ اگر حمر کابیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے اور اگر سیحے ہوتو اتنا تو ہو کہ تم اس عطع رحم اورعہد بدیے باز آؤ۔ قریش نے کعبہ پر سے اتار کراس کاغذ کود کیھا، فی الواقع ایبا ہی تھا۔ تب قریش اس ظلم سے باز آئے اورعہد ما مہ کوچاک کر ڈالا۔ ابو طالب آپ کواور بنی ہاشم و بنی مطلب کو لے کرشعب سے نکل

آئے اورآپ بدستوردعوت الی اللہ میں مشغول ہوئے۔ (تو اریخ حبیب الہ وغیرہ)

ہے۔ اور عہد منا مد بخط منصور بن عکر مد بن ہشام لکھا گیا اور غرہ محرم سند سات نبوت کوائٹا یا گیا تھا۔ اس کاہاتھ خنگ ہو گیا اور نبوت سے سال دہم میں شعب سے باہر آئے تھے اور اس سال حصار شعب سے نکلنے کے آٹھ ماہ بعد ابو طالب کا نقال ہو گیا اور ان کے نبین دن بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوگئی۔ (شامعہ)

کے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کے دونکاح قرار پائے۔ ایک حضرت عائشہ سے کراس وقت جے مال کی تھیں، مکہ میں ان کا نکاح ہوا اور مدینہ شریف آ کرنو سمال کی عمر میں رخصت ہو کر آ کیں اور دوسرا نکاح حضرت میں موزما بنائے ذامعہ سے کہ بیوہ تھیں، آپ کا نکاح مکہ میں ہوا اور حضور علی ہے سماتھ مدینہ میں آ کیں اور ہمیشہ از وابع میں ترکی حوال واریخ حبیب اللہ)

ان سے پچھمددلیں ( کیونکہ بعد موفات الب السر کے کوئی باوجا ہت آ دمی آ پ کا حامی نہ تھا) لیکن وہاں کے سر داروں نے آ پ کی کچھدد نہ کور اللہ الفالوگول کو بہکا کرآ پ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ وہاں سے ملول ہو کر مکہ واپس ہوئے اور جب آپطن نخلہ میں کدانک دن کی راہ پر مکہ سے ہے پنچے ، رات کو وہاں رہ گئے۔ آپ قر آن مجید نما زمیں پڑھ رہے تھے کہ سات یا نوجن نیزے کے کہ بیا یک قربیہ ہے موصل میں، وہاں پنچے اور کلام اللہ سن کرتھم گئے۔ جب آپنماز پڑھ چکے تو وہ ظاہر ہوئے۔ انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ وہ سب بلاتو تف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کرا سلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آيت "وَإِذْ صَوَفْتَ إِلَيْكَ نَفُوا مِّنَ الْجِنِّ " مِن اللهِ صَلَى طرف الثارة ، يَعِر آبِ المَرْكِ المُولِي لائ اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے اور آپ عکا ظ و مجنہ و ذی المجاز میں کہ اسطاق عرب کے لیے جاتے اور دعوت کرتے ،مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا۔ یہاں تک کرسنہ گیارہ نبوت میں آ ب موسی شیل اسلام کی دعوت فرمارے تھے کہ کچھ لوگ نصاری کے آ پ کو مے۔ آپ نے ان کودعوتِ اسلام دی انہوں کے میں دید سے سناتھا کہ ایک پیغبر عنقریب بیدا ہوں گے ،ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کوقل کریں ﷺ (انھاں ﷺ آپ کی دعوت من کرکھا کہ بیروہی پیٹیبر معلوم ہوتے ہیں جن کاذکریبود کرتے ہیں۔ لیکن ایسانہ ہوکہ یہود ہم کئے پہلے ان سے آ ملیں اور چھآ دمی ان میں سے مشرف باسلام ہوئے اور اقر ارکیا کہ سال آئندہ ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ میں جا کرانہوں نے آپ کا ذکر کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچایا۔ اگلے سال کہنوت سے بارہواں سال تھا، بارہ آ دمیوں نے آپ سے ملاقات کی، پانچ پہلے اور سات بعد کے اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی۔ اس کانام عقبہُ اولی ہے۔ آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمیر کوقر آن مجید کی تعلیم اورشرائع اور دعوت اسلام کے لئے مدینہ شریف بھیج دیا۔مصعب نے تعلیم قرآن وشرائع اور دعوت اسلام کی اورا کثر آ دمی انصار کے مسلمان ہو گئے۔تھوڑے ان میں سے باقی رہے۔ بھرا گلے سال کہ نبوت سے تیر ہواں سال تھا، ستر آ دمی شرفائے انصار میں سے آئے اور مشرف باسلام ہوئے

اورعہدو پیان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ جو مدینہ کوتشریف لے جائیں گے، ہم خدمت گاری میں کوتا ہی نہ کریں گے اور جو کوئی دشمن آپ کے مدینہ پر چڑھ آئے گا، ہم اس سے لڑیں گے اور جال نثاری میں تصور نہ کریں گے۔ اس کا نام بیعت عقبہ سانیہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ایک گھاٹی پر بید ونول بیٹنیں ہوئی تھیں۔ (تو اریخ حبیب الہ وسیرت ابن ہشام)

### شب میلاد مبارک لیلة القدر سے افضل ھے

کے حضرت شاہ عبد الحق محد شدہ ہوی رحمۃ الله علیہ ما جبت بالسنة میں ارقام فرماتے ہیں، جس کا اردوخلاصہ حسب فیل ہے

دست میلاد مبارک لیلۃ القدر سے بلاشہ افضل ہے، اسلئے کہ میلاد کی رات خود حضور میں اسلیم کے میلاد کی رات خود حضور میں اسلیم کے جس رات کو وات مقدر سے شرف الا کو ای رات سے ضرور افضل قرار پاسکی جو حضور میں کو حضور میں کو وطاق کی گئی ہو افضل قرار پاسکی جو حضور میں کو جب نے کی وجہ سے شرف والی ہے۔ نیز لیلۃ القدر بن حضور علیق کی اور اس میں حضور علیق کی امت پر فضل واحسان ہے اور لیلۃ المیلاد میں تمام ملائت الله میں میں موجودات عالم میں افران کے اور اس میں کو کہ تھوں تمام خلائت الله میں جس میں جن کی وجہ سے اللہ تعالی کی تعتبیں تمام خلائت الله سلموت والارسیان پر عام ہوگئیں۔''انہی (ما جب بالسندی میں)

ہے۔ امام قسطلانی نے بھی مواجب اللد نیہ جلداول ص ۲۱ ، ۲۵ پر لیلۃ القدر پر شب میلاد کے افضل ہونے پر بہی دلائل قائم فرمائے اوراس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

کے اس کے بعد ریوض کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ حضور علی کے کاظہور قدی اور ولادت مقدر مور انسان کی کمال فرحت و سرورکامو جب ہے، جس کا ظہار محافل میلاد، انواع واقسام کے بہرات خیرات وصور قالے کی کورت میں اہل محبت مونین تخلصین ہمیشہ کرتے رہے، جولوگ اسے بدعت و ناجائز کہتے ہیں ان پر انتخاصی کے لئے قرآن وصدیت و عبارات علماء محدثین کی تقریحات تفصیل سے پیش کی جاتی ہیں۔ (واللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰہ ولی اللّٰه ولی اللّٰہ ولی اللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰه ولی اللّٰہ ولی

# حضور عبراللم كارظمور بهيدائش موجب فرحت اور سرور هے

﴿ الله تَعْلَقُوا أَنْ جَيد مِن فرماتا ٢

يْاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَائَتُكُمْ مُّوْعِظَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وْرَحْمَةٌ لِلْمُّوْمِنِيْنَ ـ قُلْ بِغَصْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَط (بِ ١١، ع ١٠)

تر جمہ: ''اے لوگو! تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے۔ فرما دیجئے ،اللہ کے فضل اورائ کی رحمت سے تو اس پر چاہئے کہ وہ خوشی کریں وہ پہتر ہے اس سے کہ وہ جمع کرتے ہیں۔''

ا خلام ہے کہ نصیحت شفاء ہدایت و رحمت سب بچھ حضور علیہ کی پیدائش اور تشریف آوری پر موقوف ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت و نعمت حضور علیہ کی ذات مقد سرے۔ اس آیت کریمہ میں ان سب چیز وں پر خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور سہ بتایا گیا ہے کہ بیروہ نعمتیں ہیں جولوگوں کی ہر نعمت ودولت سے بہتر ہیں۔لہٰذاحضور علیہ کی ذات مقدسہ کے ظہور پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے۔اے ناجائز قراردیتاانی لوگوں کا کام ہے جوظہور ذات جمری علی ہے خوش نہیں۔

### نعمت الٰھی کو بیان کرنا چاھئے

الله تعالى فرما تا إن وَأَمَّا بِيَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ " (صحى الله عيرب كي نعمت كوبيان كرو وحضور علي في نعمة الله عيل ـ

ا بخاری شریف میں ہے

۔ اس رہے۔ اس کان ابو لھب اعتماقار ضفت النبی صلی الله علیه وسلم فلمامات ابو لھب اربه بعض اهله بشر حببة قال له ماذا القبت قال البولھب لئم الق بعد كم غير انى سقبت فى هذه بعتاقتى ثويبة ـ (انتهىٰ) بخارى شریف جلد ۲ ص ۱۲٪

حضور علی کودود ھ بھی پایا۔ ابولہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اٹل (حضرت عباس) نے اسے بہت بری حالت میں خواب میں دیکھااوراس سے بوچھا ہمرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ابولہب نے کہا ہتم سے جدا ہو کرمیں نے کوئی راحت نہیں یائی ہموائے اس کے كه ين تعورُ اساسراب كياجا تا بول ال كئ كه ين في (حضور كى بيدائش كى خوشى مين) توبيه كوآ زاد كيا تعا.

🖈 فتح الباری شرح سیح بخاری میں ہے

ذكر السهيلي ان العباس قال لما مات ابولهب رايته في منامي بعد حول في مرحال فقال مالقيت بعدكم راحة الا ان العدّاب يخفف عني في كل يوم اثنين قال وذلك ان النيل في الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت ابا لهب بمولده فاعتقها (فتح الباري جلام ( عليه ١١٨)

ترجمہ: '''میملی نے ذکر کیا حضرت عباس رحنی الکہ نکالی عند فر ماتے ہیں کہ ابولہب جب مر گیا تو میں نے ایک سمال بعدا سے خواب میں دیکھاوہ بہت پر ہے وال کی کے اور کہدرہا ہے کہ تمہارے بعد مجھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی کیکن اتنی ہات ضرور ہے کہ ہر پیر کے دن مجھ پرعذا کے گھفف کی جاتی ہے۔حضرت عباس نے فر مایا ،بداس وجہ سے کہ نبی کریم علی ہیر کے دن بیدا ہوئے اورثو بیہ نے ابو لہب کوحضور علیہ کی بیدائش کی خوش خبری سنائی تو ابولہب نے اسے آزاد کردیا تھا۔"

🖈 🔻 بیرحدیث عمرة القاری شرح صحیح بخاری طبع جدید جلد ۲۰ صفحه ۹۵ پر علامه بدر الدین مینی حنفی نے بھی ارقام فرمائی۔ یہاں دو اعتراض پیداہوتے ہیں، جن کاجواب نہایت ضروری ہے۔

### اعتراض اول

🏠 🥏 قرآن مجيد ميں ہے" لاَ يُسخَفَّفُ عَنَهُمُ الْعَذَابِ "كافروں ہے عذاب إِكانبيں كياجائے گا۔ ابولہب كافرتھا، اس كے قلْ ميں

جواب: اس اعتراض کے جواب میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں جن میں بعض بالکل رکیک اور ما قابل اعتناء ہیں اور بعض ایسے ہیں جن پر وثوق کیا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن جمر عسقلانی شارح بخاری نے فتح الباری میں اکثر اقوال نقل فر ماکر قابل وثوق مسلک نقل کیا اور آخر میں اپنے قول سے بھی ای کی تائیدفر مائی۔ان کابیان حسب ذیل ہے

قال القرطبي هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه وقال ابن منير في الحاشية هنا قضيتان احداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره لان شرط الطاعة ان نقع بقصد صحيح وهذا مفقوم من الكافر الثانية اثابة الكافر على بعض الاعمال تفضلا من الله تعالى وهذا لا يحيله العقل فاذا نقرر ذلك الرائل عنق ابي لهب لثويبة قربة معتبرة ويجوز ان يتفضل الله عليه بماشاء كما نقضل على ابي طالب والمنظم/في ذلك التوقيف نفيا واثباتا (فقلت) وتتمة هذا ان يقع التفضل المذكور اكراما لمن وقع من الكافر الثير لة وتحوذ الله والله اعلم (فتح الباري جلد ا صفحه ١١٩)

سوال: غيرمسلم كاخواب جحت نبين، جس يريقين كراياجائيد

جواب: ان خوابوں کا جمت شرعیہ نہ ہونا مسلم ہے لیکن اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ ان سے کسی حقیقت واقعیہ پر کوئی روشنی نہ پڑسکے اور کسی امر بیل کم ان کم استنباط کافائدہ بھی ان سے متصور نہ ہوا۔ غیر مسلم کے خواب کافی الجملہ سچا ہونا اور اس سے بعض حقا کُلّ کا پتا چانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔

اللہ علیہ السلام کے دوساتھی جو کافر تھے، انہوں نے خواب دیکھے اور پوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیریں بیان فرما ئیں اوروہ ہالکل کچی اور سیح ٹابت ہوئیں اوران دونوں آ دمیوں کا کافر ہونا اس امر سے ظاہر ہے کہ خواب سننے کے بعد پوسف علیہ السلام نے انہیں ایمان وقو حید کی طرف دعوت دی۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس خواب سے جوانہوں نے کفر کے زمانہ میں دیکھی تھی بطورا سنباط ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور علیہ کے کی پیدائش کی خوشی منا نا ابولہب جیسے کافر کے حق میں مفید ہوسکتا ہے تو مومن مخلص کے حق میں ولادت با سعادت پر اظہارِ مسرت بطریق اولی اللہ تعالی کے فضل واحسان کی امید کا سبب قرار با سکتا ہے۔ چنا نچہا مام صطلانی شارح بخاری مواہب اللہ نیہ جلداصفی سے ہم جمعمون امام ابن جزری سے نقل فرماتے ہیں

قال ابن الجزرى فاذا كان هذا ابولهب الكافر الذى نؤل القرآن بذمه جوزى فى النار بفرحه ليلة مولد النبى صلى
الله عليه وسلم به فعا حال المسلم الموحد من امته عليه السلام الذى يسر بمولده ومبدا الما النصل البه قدرته فى محبته صلى الله عليه وسلم لعمرى انعا يكون جزاؤه من الله الكريم ان يدخله الفعالة المعميم جنات النعيم ـ انتهى ترجمه: "ابن جزرى نے كہا كر شب ميلادكي توثى كى وجہ سے جب الواب على فاقر كا يومال ب كراس كي عذاب يس تخفيف بوتى بي عالمات الله الكريم الله الكريم الله الكريم الله يومودكا كيا مال بوكا جو تضور عليه بولى بي مالاندكي توثق حضور عليه بالله الكريم الله عليه ميرى عمرى اس كى جزاب بي الدولة بي الله الكريم الله ني جلدام كراس كى جزاب بي الله عليه ميرى عمرى الله عليه على الله ني جلدام كا يملوء معرى)

## عيد ميلاد منانا اور ماهِ ربيع الاول ميںاظھار فرحت و سرور اور صدقات و خيرات كرنا

ی سیمن لوگ میلاد شریف کی محفل منعقد کرنے اور رہیج الاول میں خبرات وصد قات وا ظہارِ فرحت وسر ورکو بدعت سجھتے ہیں۔ ان کا خیال قطعاً غلط ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری مواہب للدینیہ میں ارقام فرماتے ہیں

ولازال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتملاقكن في لياليه بانواع الصدقات وينظهرون السرور ويزيدون في المهرات ويعتنون بقرأة مولده الكويم ويتفل مليهم من بركانه كل فضل عميم ومما جرب من خواصه افغ امان في ذلك العام وبشري عاجلة في المائينية والمرام فرحم الله امرا انخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا ليكون الهدعلة على ويرفي الفية موض واعياداء ولقد اطنب ابن الحاج في المدخل في الانكار على ما احدثه الناس من البدير والأهواة واتعني بالألات المحرمة عند عمل المولد الشريف فالله تعالى ينيبه على قصده الجميل ويسلك بناسين السنة فافة حسبنا ونعم الوكيل (مواهب اللدف جلد اول ص ٢٧ مطبوعه مص) على قصده الجميل ويسلك بناسين السنة فافة حسبنا ونعم الوكيل (مواهب اللدف جلد اول ص ٢٧ مطبوعه مص) ترجم: "حضور المواقل المائم بميث عن المائم بميث عن المائم المائم بميث عن المائم ميث عن المائم ميث عن المائم ميث عن المائم المائم بميث عن المائم المائم بميث عن المائم المائم بميث عن المائم والمرائم عن المواقل عن المواقل عن المواقل المواقل المائم بميث عن المواقل المائم بميث عن المواقل المائم بميث عن المائم بميث عن المائم بميث عن المواقل المائم المائم بميث عن المواقل المواقل

```
كرديا بية الله تعالى ان كوان كے قصد جميل پر ثواب دے اور جميں سنت كى راہ چلائے ، بے شك وہ جميں كافى ہے اور بہت اچھا وكيل ہے۔"
                                                          اس علامة مطلانی کی اس عبارت سے حسب ذیل امور فابت ہوئے
                                           ا 🏠 ما وميلاد (روج الاول شريف) من انعقاد محفل ميلاد الل اسلام كاطريقه ربا بـ
      🛠 🕏 کھانے پکانے کا اہتمام ، انواع واقسام کے خیرات وصد قات ما و میلاد کی راتوں میں اہل اسلام ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔
                                                         m اوريج الاول مين خوشي ومسرت وسرور كااظهار شعار مسلمين ب_
                ۳ اور ﷺ ماور ﷺ الاول میں خوتی ومسرت وسر ور کا اظہار شعارِ سلمین ہے۔
۲۲ ماو میلاد کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنامسلمانوں کاپندیدہ طریقہ چلاآ پرہا ہیں۔
              ۵ اور علی الاول میں میلاد شریف پر صنااور قرائت میلاد باک کا بیتیام ایک گرد ممکنا کون کامجوب طرز عمل ہے۔
۲ کئے میلاد کی برکوں سے میلاد کرنے والوں پر اللہ تعالیم اللہ تعالیم کی بیشہ سے ظاہر ہوتا چلا آیا ہے۔
۲۵ محفل میلاد کے خواص سے پر بچر کی شامہ ہے کہ جس سال میں محافل میلاد منعقد کی جا کیں ، وہ تمام سال امن وامان سے گزرتا
ہے۔ میں کی ا
                                ٨ ١٠٠٠ انعقادِ محافل ميلاد مقصود ومطلب ما نے كے لئے بشرى عاجله (جلد آنے والی خوشخبری) ہے۔
                                       9 🏠 میلادمبارک کی را تو ل کوعید منانے والے مسلمان اللہ تعالی کی رحمتوں کے اہل ہیں۔

    ایج الاول شریف میں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنا اور ماہ میلاد کی ہررات کوعید بنانا لیعنی عید میلاد متانا ان لوگوں کے لئے

                ال 🖈 علامه ابن الحاج نے مرفل میں جوا تکار کیا ہے وہ انعقاد محفل میلاد پر نہیں پیکر ان مجدعات اور نفسانی خواہشات پر ہے جولوگوں
نے محافل میلاد میں شامل کر دی تھیں۔ آلات بحرمہ کے ساتھ مگانا تھا ایک کی گھناوں میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ایسے منکرات پر
صاحب مرخل نے انکار فرمایا اور ایسے نا ہا کا وہ پہری مسلمان انکار کرتا ہے۔ صاحب مرخل کی عبارات سے دھو کا دینے والوں کو
معلوم ہونا جائے کے اوا جھالی نے ان کا پیلسم بھی تو ڑپھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ علامہ شنخ حقی اسمعیل بروی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں
```

وقال الامام السيوطى قدس سرة يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام (انتهىٰ) روح البيان جلد المصفحه ٢٥ ترجمه: "أمام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه نے فرمايا كرحضور عليك كى ولادت باسعادت پرشكر ظا بركرنا بمارے لئے متحب ، " ايك شعبه كا جواب

🖈 علامدفا كهانى ماكلى في على مولد كوبدعت مدموم لكصاب اس كاكياجواب موكا؟

ا حادیث ہیں جن میں حضور علی ہے کہ فاکہانی مالکی کاعمل مولد مقدی کو معاذ اللہ بدعت ندمومہ لکھنا خود ندموم ہے۔ عمل مولد کی اصل وہ تمام احادیث ہیں جن میں حضور علی ہے نے منبر شریف پراپنی ہیدائش کا حال بیان فرمایا اوراپنی نعت شریف پڑھنے کے لئے حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کوظم دیا۔علمائے اہل حق نے عمل مولد کی اصل کو ثابت مانا ہے۔ الیی صورت میں اس کو بدعت ندمومہ کہنا کس طرح درست ہوسکتاہے؟ دیکھیےعلامہ علی بن ہر ہان الدین الحلمی سیر ہ صلبیہ میں فرماتے ہیں

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السيوطي وردعلي الفاكهاني المالكي في قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة ـ انتهيّ (سيرة حلبيه جلد ا صفحه 80)

ترجمہ: ''بِ شُک عمل مولد کیلئے حافظ ابن جمر نے سنت سے اصل نکالی ہے اور اسیطر ح حافظ سیوطی نے بھی اور ان دونوں نے فا کہانی مالکی پر اس کے اس قول میں بخت ردفر مایا ہے کہ (معافر اللہ)عمل مولد بدعت غدمومہ ہے۔ (سیرة صلبیہ) نیز مرفز کا الافوار میں ہے ایک سیط ہر منبع الانواد والرحمة شهر دبیع الاول وانه شهر اعرفا باظهاد المعطود کرانی کا عام روج الاول کام بینہ شنج انواراور

رحمت کامظرے۔ بیابیام بیندہے جس میں ہرسال جمیں اظہار سرور کا عملیا گیکیے ہے۔ ( جمع بحارالانوار جلد سوم فی ۵۵)

اور ما ثبت بالنة من بي ولا زال اهل الإلك المعالم يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم "(ما ثبت بالنه على الله عليه وسلم "(ما ثبت بالنه على الله عليه وسلم "(ما ثبت بالنه على الرمان المام بميث من منام المام بميث من منام المام بميث من منام المام بميث من المام بميث المام بميث المام بميث من المام بميث المام بميث المام بميث المام بميث من المام بالمام بميث المام بالمام بالمام

کے اس مقالم پاکھرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری عبارت لکھی ہے جوموا بہب اللہ نیہ ہے ابھی نقل کر چکے میں

السدر الشمیس فی مبشرات النبی الامین میں بائیسویں صدیث کے ذیل میں ہے، شاہ عبدالرجیم والد ماجد شاہ ولی الله صاحب محدث د بلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں " میں ہر سال ایام مولد شریف میں کھانا پکا کرلوگوں کو کھلایا کرتا تھا۔ لاکیا سمال قط سمالی کی وجہ سے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، میں نے وہی چن تقسیم کردیئے۔ رات کو حضور علی کی زیارت سے شرف ہواتو کیا د کھتا ہوں کہ وہ بی جنے حضور علی کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور کھور علی کہ ان چنوں سے بہت خوش اور مسرور ہیں۔ "

(الدرائشين صفحہ) اللہ مولد النبی میں ابن جزیری میں شافع نے نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ تمام بلادِ عرب وعجم میں محافل میلاد مبارک کے انعقاد کا وَكُر فر ما یا ہے ہو ترف العالم اللہ عرف حوالہ پراكفا كيا گيا۔

انسان العیون بنفیر روح البیان، شائم امداد بیاور فیصله بغت مسئله بین بھی میلاد شریف کی مبارک محفلوں کے انعقاد کا بیان ندکور ہے۔ انتاء اللہ العزیز قیام میلاد کے ذیل بین ان کی عبارات ہدیدً ناظرین ہوں گی۔

### قيام ميلاد اور صلوة و سلام

الله المنظم الم

عـليـه وسـلم وهٰذا القيام بدعة لاصل لها اي لكن هي بدعة حسنة لانة ليس كل بدعة مذمومة (سيرت حلبيه جلد اول صفحه ٨٠)

ترجمہ: ''اور فوائد میں سے ایک فائد ہیہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کی بیعادت ہوجاری ہوگئی کہ جب حضور عظیمنے کی بیدائش مبارک کا ذکر سنا تو فوراً حضور علیمنے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور بیرقیام بدعت ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں۔ یعنی بدعت حسنہے۔ کیونکہ ہر بدعت ندمومہ نہیں ہوتی۔''

🖈 آگے چل کرائ صفحہ پر فرماتے ہیں

وقد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم من عالم الامة ومقتدى الانمة دينار و ورعا الامام نقى الدين السبكي وتابعة على ذلك مشائخ الاسلام في عصره فقد حكى بعظهم ال الامام السبكي اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره فانشد منشد ول الصر صرى في مدجه يتوثير

"قليل لمدي المكلم طفى الخطب الذهب عمل المكلم طفى الخطب الذهب عمل عمل المكلم وقام سن خطط احسن مسن كتسب والانتهام الانشراف عند مساعسه قيامًا صفوفًا اوجيشًا على السركب"

فعند ذٰلك قام الامام السبكي رحمه الله وجميع من في المجلس فحصل انس كبير بذالك المجلس ويكفي مثل ذٰلك في الاقتداء (انتهيٰ، سيرة حلبيه جلد اول صفحه ٨٠)

ترجمہ: "دخضور سید عالم علی کے ذکر مبارک کے وقت قیام پایا گیا ہے امت محمد یہ کے جلیل القدر عالم اما اللّذین کی سے جودین اور تقوی شن ائمہ کے مقدا ہیں اور اس پر ان کے تائی ہوئے تمام مشائخ اسلام جان ہے کہ اللّم مشاخ مثار کے امام کی کے پاس ان کے ہم عصر علماء کرام بکٹر ت جمع ہوئے۔ ایک مدارج دسول کے مسئور علی کی مدح میں صرصری، رحمۃ الله علیہ کے بیا شعار پرا ھے، اگر جاندی پر سونے کے تروف ہوئے ہوئے کی مدح لکھ تب بھی کم ہے۔ بہ شک عزت و شرف والے لوگ حضور علی کا ذکر جمیل من کر تھے۔ اس کے گھڑی پردوزانو ہوجاتے ہیں۔ بیا شعار من کرام سکی کھڑے ہوگئے اور ان کے ساتھ تمام کی گھڑے ہوگئے اور ان کے ساتھ تمام کی گھڑے ہوگئے اور اس وقت بڑاانس حاصل ہوا۔ مجلس پر ایک بجیب کی گیفیت طاری ہوگئی اور اس حق بین انہیں کے واقعات مشائخ وعلماء کی افتداء کے بارے شن کا فی ہوتے ہیں۔ آئی

ہ تابت ہوا کہ مسلم قیام میں امام کی اوران کے ہم عصر مشاکخ وعلماء کی افتد اکا فی ہے۔ بالکل بہی مضمون اور منقولہ بالادونوں شعر اوراس کے بعد امام کی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر روح البیان اوراس کے بعد امام کی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر روح البیان میں ارقام فرمایا ملاحظہ فرمایا ملاحظہ فرمایا کے۔ (تفییر روح البیان جلد ہ ص ۲۵)

ا اور حاجی ایداد الله صاحب فیصله بنت مسئله بین فرماتے بین "اور شرب فقیر کاریہ ہے کی محفل مولد بین شریف ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ

بر کات بچھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔'' (فیصلۂ فت مسئلہ مطبوعہ قیومی پریس کانپورس ۵) بہی حاتی امداد الله صاحب شائم امداد ریم میں فرماتے ہیں اور قیام کے بارے میں بچھ نہیں کہتا۔ ہاں بھھ کوایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ (شائم امداد میص ۸۸)

ے منکر ہیں اس اعتقاد کومعاذ اللہ کفروٹرک بچھتے ہیں، وہ ثنائم امداد رید کی منقولہ بالاعبارت کوغورے پڑھیں۔

السلم المسلم ال

☆ الحمدالله! بهارے بیان کردہ حوالہ جات وعبارات سے انعقاد محفل میلاد کا استجاب اور قیام میلاد وصلوٰۃ بسلوٰۃ وسلام کا جائز اور
موجب از دیاد محبت ویا عث ذوق وشوق ہونا انچی طرح واضح ہوگیا۔ معترضین کے شکوک وشبہات کے جواب بھی احسن طریقے سے
دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید عالم نورِ مجسم حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے علیل بمیں اپنی مرضیات پڑمل کرنے کی تو فیق عطا
فرمائے۔ (ایمین)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّصْلُنِ الرَّحِيْمِ ط

# وَمَا اَرُسَلُنُكَ اِلْارَحُمَةُ لِّلُطَلَمِيُن

وَمَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَهُ لِلْخَلَمِيْنِ

ترجمه اور المراس بهيجاتهم في آپ كو (ال محملية) مردحت بنا كرتمام جهانول كے لئے

امت محریکی صاحبا الصلا و والحیة کنزد یک بیام قطعی ہے کہ اس آیت کریمہ میں کاف خطاب سے مراد جنور سید عالم حضرت محمد رسول اللہ علی فی ذات مقد سر ہے اور بیام بھی واضح ہے کر زئمۃ للعالمین ہونا حضور نی کو مرافظ کا وحف عاص ہے بعنی حضور علیا ہے کہ اللہ علی مقام کے علاوہ کوئی رخمۃ للعالمین نہیں ہوسکا جس کی دلیل بیہ ہے کہ آیت کر پر مطور تھے کی مدح میں وارد ہے اور قاعدہ ہے کہ مقام مدح میں جو وصف وارد ہوگاوہ ممدوح کے ساتھ خاص ہوگا کہ ہوگئے تھے کے بغیر مدح ممکن نہیں۔ لہذا ضروری ہوا کر زئمۃ للعالمین ہونے کا وصف حضور علیہ الصلاق والسلام کے لیے تعلق ہوئے کہ مسلم سی کے کلام میں کی دوسرے کے لئے اگر مسائد کے طور پر پر لفظ یا اس کا کا وصف حضور علیہ الصلاق والسلام کے لئے تا کی ہوئے کے اس میں کی دوسرے کے لئے اگر مسائد کے طور پر پر لفظ یا اس کا جمعنی کوئی کلم والدہ کا موقع کے برائد یا مجاز رجمول کیا جائے گا۔ حقیقت ووا قعیت سے اس کوکوئی تعلق نہ ہوگا۔

ر المركب المعلم المركب المركب المركب المركب والمرافع المركبين المركب ال

اس کے بعد لفظ رحمہ کی طرف آئے۔ مغرین نواس کی اولا جیجین کی ہیں۔ اگر مشکل مذاع ملی ہوتو "وحمہ" ارسلنا فعل کامفول لا قرار پائے گااور تقدیر عبارت کی گھا تو کہ اوسلنا کی لعلہ من العلل الا لاجل الرحمہ للعلمین." (ہم نے آپ کوکی کے لئے تیم کو کی کے لئے تیم اور اگراعم احوال کو مشکل مذینا یا جائے تو رحمت خمیر خطاب سے حال ہوگا اور لفظ رحمت مصدر می لفاعل ہو کر بمحن راحم قرار پائے گااور تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ "و ما اوسلنے کی فی حال میں الاحوال الاحال محو نکی لفاعل ہو کر بمحن راحم قرار پائے گااور تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ "و ما اوسلنے فی حال میں الاحوال الاحال محو نک و اصحا للعلمین. " (اس محبوب الله الله الاحوال الاحال محو نک و الے ہیں۔ لفظ رحمت مفعول لا ہو یا حال ہر صورت آپ تم ہم انوں کے لئے راحم حال میں کرتے ہیں کہ تو تا حال اور مفعول لا دونوں کے قرار پائے ہیں کہ یونکہ مفعول لا دونوں کے مطابق ہے۔ خلاصۃ الکلام ہیکہ حضور نجی کریم علیقہ تمام کا نکات ، کل گلو قات ، ایک ایک ذرہ ، ایک ایک قطرہ غرض اللہ کے سواہر شے کے لئے رحم فرمانے والے ہیں۔

🖈 کی پردم کرنے کے لئے جارہا تیں لازم ہیں

نمبرا: سب سے پہلے تو بیام لازم ہے کہ رحم کرنے والازعد ہ ہوم دہ نہ ہو کیونکہ مردہ رحم نہیں کرسکناوہ خودرم کا طالب و مستحق ہوتا ہے۔
لہذا اگر حضور علی معافر الله زعدہ نہ ہول تو رَاحِمًا لِلْعلَمِينَ نہیں ہو سکتے۔ جب آیت قرآن میں کا الله کا دَاحِمًا لِلْعلَمِینَ نہیں ہو سکتے۔ جب آیت قرآن میں کا الحقاق کا دَاحِمًا لِلْعلَمِینَ نہیں ہو سکتے۔ جب آیت قرآن میں کا الحقاق کا دَاحِمُ اللّه علی تاب ہوگیا۔
عابت ہوگیا تو حضور علی کا زعدہ ہونا بھی تابت ہوگیا۔
مران دوسری بات بیہ ہے کہ صرف زعدہ ہونے سے کی ہوئی کی گیا جا سکتا جب تک کہ رحم کرنے والام رحوم کے حال کا عالم نہ ہوکیونکہ

تمبرا: دوسری بات بیہ ہے کہ صرف زندہ ہونے ہے گئی گیا جا سکا جب تک کرتم کرنے والامر توم کے حال کاعالم نہ ہو کیونکہ

یر جبر کی پر کیارتم کرے گا۔ اس کی مثال آپ ہے گرفش کیجے زیدا نہائی مظلوم ہاور چا بتا ہے کوئی تحض اس پرتم کر کے خالم کے

ظلم سے اسے جا اللے کی مثال ہی مثال آپ ہے کہ کوہ عمر و کے پاس جاتا ہے اور اس سے رقم کی در خواست کرتا ہے۔ عمر واس کی

در خواست س لیتا ہے مگر اسے بچھ معلوم نیس کراس کا حال کیا ہے؟ وہ نیس جانتا کہ یہ کس مصیبت میں جنال ہے اور کس نوعیت کے رقم کا

طالب ہاس کے وہ اس سے دریا فت کرتا ہے کہ میس تکلیف کیا ہے اور تم کس طرح کی میر بانی چا ہے ہو۔ اب اگر زیدا سے اپنا حال

نہ بتائے اور بی کہ بتارہ ہے کہ آپ ہیر احال نہ پوچھے ہیں بھی پر رقم کرد بیجیتو کیا عمر واس پر رقم کرسکا؟ نیس اور یقینا نہیں۔ جب تک وہ

اپنا حال نہ بتائے اور عمر واس کے حالات سے پوری طرح باخبر نہ ہواں وقت تک وہ اس پر قطعاً تم نہیں اور یقینا نہیں اور یقینا نہیں اور بیا میں اور بیسے ما یو کن کاعل حضور علیقہ کونہ ہواں وقت تک حضور علیہ تا ہے کہ اللہ کونا ہے ہو تا ہے کہ خضور علیہ کونہ ہواں وقت تک حضور علیہ کونہ کا بات کے حالات کونہ جا تیں اور کا اس کونہ باتم ہوتا بھی بازیہ کے مالات کونہ جا تک حضور علیہ ہوتا ہی بازیہ کام کا کا ت کا حال کا عالم ہوتا بھی بازیہ کی تابت ہوگیا۔

نمرس: تیسری بات مورکی ایک علم ہونے ہے جی کی پرتم نیس کیا جاسکا جب تک کرم نے والامرحوم تک پی رحمت وقعت بین شخول قدرت وافقیار ڈرکھا ہو۔ مثال کے طور پرایک خفس شب وروز ہمارے پاس قیم ہے وہ دن رات اللہ تعالی کی عبادت وطاعت بیس مشغول رہتا ہے اورعبادت وریاضت کرتے کرتے وہ اس قد رضعیف وناتو ال ہوگیا ہے کراس کیلئے چانا بجر نااور اٹھنا بیٹھنا تک دشوار ہوگیا ہے اگر الیے خفس کو ڈاکرزنی اور قل وغارت کے الزام بیس پکڑ کر تختہ دار پر اٹکا دیا جائے اور وہ ہے گناہ اس وقت ہم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہے گئا ہوئے کہ کہ آ پ خوب جانے ہیں کہ بیس کہ بیٹی ہوئے کہ کہ آ پ جو بہ جانے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ بیس کہ بیٹی نے کہ اس وقت ہم اسے بھی جو اب دیں گے کہ واقعی ہم آ پ کے حال سے انچی طرح باخیر ہیں اورخوب جانے ہیں کہ آ پ بے گناہ ہیں گرفتط جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وہ قدرت وافقیار نہواور قدرت نہ پائی جائے اسوقت تک ہم

آپ پررتم نیس کرسکتے۔ معلوم ہواقد رت وافقیار کا ہونا بھی رتم کرنے کیلئے ضروری ہے۔ جب حضور اللیفی تمام مخلو قات اور کل کا مُنات کیلئے علی الاطلاق رائم ہیں تو ہر ذرہ کا مُنات تک رحمت و نعمت بہنچانے کی قد رت وافقیا ربھی حضور اللیفی کیلئے حاصل ہے۔ نمبر ۷: چوتھی بات یہ کہ صرف قد رت وافقیار سے بھی کام نہیں چانا۔ کسی پر رقم کرنے کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ رقم کرنے والا مرحوم کے قریب ہوا ورمرحوم رائم کے قریب ہو۔

تن اس بات کوایک مثال کے ذریعے ہوں بھیے کے مثلاً آپ تین فر لانگ کے فاصلہ پر کھڑے ہیں امیا تک کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک خونوارد شمن نے آپ کے تناص دوست پر تملہ کردیا وہ چلا کر آپ سے دعم کی درخواست کر نے اٹھا کہ آپ کی مدد کے لئے دوڑے اور خوص قلب سے اس پر دعم کرنے کے لئے آگے بڑھے گرآپ کے پینچنے سے پہلے کئی دی تناص نے اس بلاک کر دیا۔ اس فور کریں آپ خوص قلب سے اس پر دعم کرنے کے لئے آگے بڑھے گرآپ کے پینچنے سے پہلے کئی دی تین درجم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی آپ نئے وہ بھی ہیں ، دم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی آپ کے اغربی کی جائے ہوئے گئی جائے گئے گئے گئے ہیں کہ موجہ سے کہ وہ تناص دوست آپ سے دور ہے اور آپ اس سے دور ہیں۔ آپ اور جود بھی اس پر دعم نیس کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ درجم کرنے کے لئے رائم کا مرحوم سے قریب ہونا بھی خروری ہے۔

ایک شبه کا از الله

الک شبه کا از الله

اگریهال پیشه پیدا کیاجائے کرایک ذات تمام جهانوں کے قریب کیے ہوسکی کیے ایک نیڈ دکمی ایک سے قریب ہوگاتو اس

کے علاوہ باتی سب سے دور ہوگا۔ بیکن طرح ممکن ہے کرفی دواصور فراد گا نتائے میں سے ہرفرد کے قریب ہو؟

حجمہ قدائی بادی سے کے درد کرچھ الدار کی معلی کا کہ معدنوں بیکٹنے میں قد ماقع بالدان معدما کی فیدمان ماف ویکٹنے

ہے تواس کا جواب ہیہ ہے کہ جن دو کے درج ال کو در کی تصور ہے اگر وہ دونوں کثیف ہوں و واقعی ایما ہی ہوگا کے فرد واحد افراد مختلفہ فی الز مان والمکان سے جوک وقت فریب ہوسکا اور اگر دونوں لطیف ہوں یا دونوں بیس ہے کوئی ایک لطیف ہوتو جولطیف ہوگا وہ عمل میں کہ میں ہوسکا ہے جس بیس کوئی شری یا عقلی استحالہ لازم نہیں آتا۔ دیکھیئے ایک قرآن سادے جہان بیس پیایا جاتا ہے۔ شرق ومغرب، جنوب و ثال ، افریقہ وامریکہ ، چین و جاپان بیس ہر مسلمان حافظ قرآن کے سینے بیس ایک قرآن ہے اوروہ ایک ہونے کے باوجود سب سے قرب ہے۔ عالم محسوسات بیس شکل وصورت اور آوازی کو لے لیجئے کو ایک شکل ایک صورت اورا ایک بی آواز ہے تارد کھیئے اور سننے والوں سے قریب ہے۔ ایک ہو لئے والے کی آواز تمام سامعین کے کانوں بیس پنچتی سے اورا کیک میں وجور ایک بی وجود تارک کو بیس بی کی گڑفت سے متصف ہیں گئی جاتی ہوں وہورت اور آواز ہوسب چیز ہیں لطیف ہیں کشیف ہیں اس کھی وصورت اور آواز ہوسب چیز ہیں لطیف ہیں کھی ہوں کی گڑفت سے متصف ہیں گئی وصورت اور آواز ہوسب چیز ہیں لطیف ہیں کھی ہوں کا کشیف ہیں ایک طرح سنند کھیئے والے لئانسان بھی کٹافت سے متصف ہیں گئی فرق آن شکل وصورت اور آواز ہوسب چیز ہیں لطیف ہیں کھی وہوں ہوں جی ایک طرح سنند کھیئے والے لئان بھی کٹافت سے متصف ہیں گئی قرآن شکل وصورت اور آواز ہوسب چیز ہیں لطیف ہیں کا گئی توان کو بیس بین کی وجود سے اور آواز ہوں ہے کہ ان کی دورت اور آواز ہوں کو اس کو بیس بیان کی دورت اور آواز ہوں کو کھی والے انسان بھی کٹاف سے متصف ہیں گئی تو تو تو کو کھی والے کو انسان بھی کٹاف سے متصف ہیں گئی تو تو تو کو کی کھی والے کو انسان بھی کٹاف سے متصف ہیں گئی کی دورت اور آواز ہو کو کو کھی کو کھی والے کو انسان بھی کٹاف سے متصف ہیں گئی کی کھی کو کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

اس لئے سب کے قریب ہیں کسی سے دورنہیں۔ رسول اللہ علی کی لطافت اتی تو ی اور ارضع واعلی ہے جس کی شان کو کا سَات وظلو قات کی کوئی لطیف سے لطیف چیز بھی نہیں پہنچ سکتی۔

اس لئے حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا تمام افر ادِممکنات ہے قریب ہونا بالکل واضح اور روثن ہے۔ ہم کثیف ہی کیکن حضور علیہ و الطيف بير البذاحضور علي كام سقريب موناكوكى امرد شواربيس - آوازكى لطافت كابيرهال برجهال تك مواجاسكتي ب آواز بهي وہاں تک پینے سکتی ہے لیکن رسول اللہ علی آ وا زاور ہوا ہے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ ہوا اپنے مقام محدود ہے آ گے نہوں بڑھ سکتی اور آ واز ہوائے آئے بیں جاسکتی لیکن جہاں آ وازاور ہوا بھی نہ جاسکے، آ وازاور ہواتو کیا، یوں کہیئے کے جہاں کہا گئی علیہ السلام کا بھی گزرنہ ہوسکے وہاں بھی حضور علی جاتے جاتے ہیں بلکہ جہال زمانہ اور مرکان جہاں کی نیکیا جائے وہاں بھی حضور علی پائے جاتے ہیں۔ یقین نه ہوتو شب معراج کا حال سما منے رکھ لیجئے جس سے آل کے محالے بیان کی پوری تقدیق ہوجائے گا۔ مختربه كه لطافت اليي صفيت مين المستحدث بوئة بوئة رب اور بعد مكانى كالشكال باتى نهيس ربتااور حضور عليه في تو ايسے لطيف میں کہ تمام کا علید اللہ اللہ علیہ کے برابراطیف بیدانیں ہوئی۔حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ متوبات شریف (ج ۳ ص ۱۸۷ مطبوعه نول کشور لکھنو) میں فرماتے ہیں که رسول الشفائی کا سامید نہ تھا۔ دلیل میہ ہے کہ ہرچیز کا سامیداس چیز سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ علی کا سماریہ ہوتا تو رسول اللہ علی کے وجود مبارک سے زیادہ لطیف ہوتا اور حضور علی کے وجود مبارک کے برابرکوئی لطیف چیز جہان میں بیدانہیں ہوئی چہ جائیکہ اس سے زیادہ لطیف ہو۔ اس صورت میں حضور علیقے کا ساریس طرح ہوسکتا ہے؟ 🖈 حاصل کلام ہیہے کے حضور علی ہے تمام عالموں کے قریب ای وقت ہو سکتے ہیں کہ جب اعلیٰ در ہوئے ایکو دائی ، روحانی اور لطیف ہوں۔ چونکہ رَاحِمَا لِلْعَلَمِيْن ہونے كى وجہ سے ان كاتمام جہانوں سے قریب بجر تاخر وركا الجاس كے ان كاروحانى ،نورانى اور لطيف ہونا بھی ضروری ہوا۔ ایک آیت سے پانچ مسلے وضاحت رکھ المھ تابت ہو گئے کینی حضور علی ہم تام عالموں کے لئے رحمت فرمانے والے بیں البذا زندہ بیں اور تمام کا خات علی اللہ و کیفیات کے عالم بھی بیں اور ساتھ بی عالم کے ہر ذرہ تک اپنی رحمت اور نعمت پنچانے کی قدرت اور اعلی کی حصے بیں اور اس کے ساتھ تمام عالم کومحیط اور تمام کا نکات کی ہر شے سے قریب بھی ہیں۔ نیز ایسے روحانی ،نورانی اور کطیف ہیں کہ جس کی بنا پر آ پ کا کسی ایک چیز سے قریب ہونا دوسری چیز سے بعید ہونے کومنتلزم نہیں بلکہ بیک وقت

تمام افرادِ عالم سے یکسال قریب ہیں۔

## اسراء ---- اور ---- معراج

# بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيَمِ طُ

### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

🖈 🔻 حضور نبی اکرم نورِ مجسم سید عالم ﷺ کے اخص خصائص اور اشرف فضائل و کمالات اور روثن ترین مجمز ات و کرامات سے بیامر ہے کہ اللہ تعالی نے حضور علی کے فضیلت اسراءاورمعراج ہے وہ خصوصیت وثمرافت عطافر مائی۔ جسکے ہاتھ کرکی بیکی اور سول کوشرف و مرم بين فرمايا اورجهال المن محبوب عليه في الله المن المسجد الحرام المن المسجد الافصى الذي باركنا حوله لنريه من اليتنا انه هو السمعة السمة السمة

السمیع البصیر ترجمہ: "پاک ہے جو لے گیا اپنے (فاق) کند کے کوراتوں رات مجد حرام سے طرف مجد اقتلیٰ کے جس کے آس پاس ہم نے (بهت) برکت نازل (ایک) تا که م (اپنے)اس (بندهٔ خاص) کواپی قدرت کی (خاص) نثانیاں دکھا کیں۔ بے شک وہی سننے والا کی مند کر کر

# اسراء اور معراج میں فرق

🖈 اگرچ عام استعالات میں حضورعلیہ الصلوق والسلام کے اس تمام مبارک میر وعروج لیعنی مجد حرام سے مسجد اقصیٰ اوروہاں سے آ سانوں اور لا مکان تک تشریف لے جانے کومعراج کہاجاتا ہے۔ لیکن تحدیثین ومفسرین کی اصطلاح میں جزار کا کامتحد حرام سے میراقصیٰ تک تشریف لے جانا اسراء کہلاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کولا قار کرایا ہے اور میراقصی سے
آسانوں کی طرف حضور علیہ الصلاق والسلام کا عروج فرمانا معراج کالاتا کیجا ہے اس کے لئے معراج اور عروج کے الفاظ
اصادیت صحیحہ میں وارد ہوئے ہیں۔
اصادیت صحیحہ میں وارد ہوئے ہیں۔
اسوای معراج اور اعداد

🖈 حضر 🚅 تواجد کھام آلدین دہلوی رضی اللہ عنہ فاری میں فر ماتے ہیں۔ جس کاارد وخلاصہ پیہے کہ (مسجد حرام ہے) ہیت المقدس تک اسراء ہے اور وہاں ہے آسانوں تک معراج ہے اور آسانوں سے مقام قاب قوسین تک اعراج ہے۔ ( نوائد الفوادص ۴۰۸) آیت اسراء

🖈 🔻 الله تعالی نے اس عظیم وجلیل واقعہ کے بیان کولفظ سبحان سے شروع فرمایا جس کامفاد الله تعالی کی تنزیداور ذات باری کا ہرعیب و تقص سے پاک ہونا ہے۔اس میں ریے حکمت ہے کہ واقعات معراج جسمانی کی بناء پر منکرین کی طرف سے جس قد راعتر اضات ہوسکتے تے ان سب کا جواب ہوجائے۔مثلاً حضور نبی کریم علیہ کاجسم اقدی کے ساتھ بیت المقدی یا آسانوں پرتشریف لے جانا اور وہاں ے شُمَّ دَنی فَنَدَتْمی کی مزل تک پہنچ کر تھوڑی دہر میں واپس تشریف لے آنامنکرین کے مزد یک ناممکن اور محال تھا۔ اللہ تعالی نے لفظ

وُهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيْطُ

اللہ علیٰ ہٰذاالقیاس 'عجر'' بھی ہرچیز ہے۔اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کی عبد ہے کئن جس کوتمام عباد کاملین میں سے سب سے زیادہ کامل اورعبدا کمل کہا جا سکےوہ وہ می ہے جو اَمسُو 'ی ہے۔ جس کامفعول بِدِ بیٹنی عبدِ مقدس ہے کیونکہ عبدہ کے معنی ہے ''اللہ کا بندہ'' اوراللہ کی بندگی کاسب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ کا قرب اوراس کی نزد کی ہے۔اسراءاورمعراج میں اس عبدِ مقدس علیہ کے واللہ تعالیٰ کا جوقر ب نصیب ہوااور مرتبہ قاب قوسین کی جوز د کمی حاصل ہوئی وہ اولین واخرین میں ہے آج تک نہ تو کسی کوحاصل ہوئی ہے نہ ہوگی اور نہ ہو سكتى ب\_لبذاالله تعالى كے جمله عباد من عبد كامل صرف "عبده" باوربس!

🖈 ماصل كلام بدكر جس طرح الكيف سب بين مكر كالل الكيفي (واجب الوجود ) صرف الله تعالى ب- اس طرح "عبر" سب بين مركامل عبد صرف حضرت محمد عليه عني \_ لفظ عبد دال إوركامل في العبودية (حضرت محمد سول الله عليه عليه) مدلول \_ دال كاتمام عالم كوحادى بهونااشاره بـــاس امركيطرف كهدلول تمام موجودات عالم كو(بالصاء) محيط بـ (وَهَا أَرْسَلُناكَ إِلَّا رَأْمُهَ لِلْعَلَمِينَ) 🖈 ۔ اَلَّذِی اور عبد کاتمام ممکنات اور موجودات کومحیط ہونا اس امر کی طرف بھی مشیرے کے تیام مارکا اَلْکِیٹی اور معبدہ'' کے حسن وجمال كا آئيندار ہے۔ جس طرح برتعين ميں وجود حقيق كال الله في (رب العالمين) كالود كئے، اليے بى برخلوق ميں حقيقت نورى كامل عبد رحمة للعالمين كاظهور ب جَلِ جَلالُمة وَصَلِّى اللَّهُ أَمَر اللَّهُ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَلَا يَ أَلُهُ أَمَر اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کارمین والصفاق کا نتات سے ابہام میں ہے ای طرح ذات میری علیہ کا حس بھی نگاہ عالم سے مبم اور پوشیده بهرو المنفظة السمينعُ البَصِيرُ من چونکه مير هُو کامرجع اَلَّذِي اورعبد دونوں بوسكتے بين (روح المعانى پ٥١ص١١، روح البیان کے ۱۰۱)اس لئے بیا خال اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ شب معراج اَلْسِذِی عبدہ کا سمج وبصیر ہوااور عبره الَّذِي كا\_

### مقام عبديت

- عبد کا کی کات این ایک اعتبار خاص ہے اس کی نتین قسمیں ہیں۔عبدر قبق بعبدا بق بعبد ماذون۔
  - عبدر قبق سے مراد وہ مملوک غلام ہے جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اوراس کی ملک میں ہو۔ ☆
  - عبدا بق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں (جو مالک مجازی کے قبضہ سے ہاہر ہوتا ہے) ☆
- اور عبد ماذون وہ غلام ہے جو مالک کی ملک اوراس کے قبضہ میں ہے اوراس کی قابلیت صلاحیت استعداد اور خوبی کی وجہ سے اس ☆ لک نے اپنے کاروبار کا اسے مختار و ماذون بنادیا ہواورا ہے اس بات کا اذن دے دیا ہو کہوہ مالک کے کاروبار میں جائز اور ممکن تصرف کرے۔اس غلام کا بیچنا بخر میرنا ،لیرنا ،دیتا سب بچھاس کے ما لک کا بیچنا بخر میرنا ،لیرنا ،دیتامتصور ہوگا۔ عام مومنین خواہ عاصی ہوں

یا مطبع سب اللہ تعالیٰ کے بمور اپندر قبق کے ہیں اور کفارشر کین منافقین بمور اپندا بق ( بھا گے ہوئے غلام ) کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین بمور اپندر قبد ماذون کے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کواس کے قرب کے مطابق ماذونیت کا شرف عطا فرما تا ہے۔ ساری کا نئات ہیں رسول اللہ علیہ کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کامقرب نہیں۔ اس لئے حضور علیہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اس لئے حضور علیہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اس لئے حضور علیہ کا مقرب نہیں۔ اس لئے حضور علیہ کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اس لئے حضور علیہ کے اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اس لئے حضور علیہ کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کامقرب نہیں۔ اس لئے حضور علیہ کے اللہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔ اس لئے حضور علیہ کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کے اللہ کام کر ب

'وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُو إِلَّا وَحَى يُوْلِي وَمَا رَمَيْتُ إِنْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ اللّهَ رَمْي مَن يُطِعِ الرُّسُولَ فَعَد أَطَاعُ اللّه عَن الله عَ

# عبدہ معراج جسمانی کی دلیل ھے

الله المحال المحتجمة فرما كراس هقيقت كوروثن سروث ترماديا كرمعراج صرف روح كونيس بموئى بلكروح مع الجمد كوبموئى عبد الله المحالي المحتجمة في المستعال موجود نيس جس سية ابت بموجائ كركى كادنياوى زندگى بيس استعبد كيا كيا بمواور لفظ عبد سي صرف روح مراد بمو بلك استعال موجود نيس جس سية ابت بموجائ كركى كادنياوى زندگى بيس استعبد كيا كيا بمواور لفظ عبد سي مرف روح مراد بمو بلك اس كر جسب مي كيا كيا بمواور لفظ عبد سي مرف روح مراد بمو بلك استعال موجود نيس مرف المحتمد مراد ليا كيا بهد مراد ليا كيا بهد مرف المحتمد المحتمد

### عبدہ کی اضافت

الله تعالى في "أمنسواى بِعَبُدِه" فرمايا اورعبد كوخمير مجرور كى طرف مضاف كياجوالله تعالى كى طرف لوئتى ہے۔ اس ميں بير عكمت هم كرير مي الله الله على الله عبد الله على الله عبد الله عبد الله على الله على الله عبد الله عبد الله على الله على الله عبد الله على الله عبد الله على الله عبد الله على الله على الله عبد الله على الله على الله على الله عبد الله على الله على الله عبد الله على الله عبد الله على الله عبد الله على الله عبد الله على الله على الله على الله عبد الله عبد الله على الله عبد الله على الله عبد الله عبد الله الله على الله عبد الل

عبد دیگر عبدهٔ چیزے دگر او سراپا انظار این منظر

🖈 گیکلااسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ اس کے باوجود لفظ اسری کے بعد لیڈا فرمایا تا کہ ظاہر بموجائے کہ معراج تمام رات نہیں ہوئی بلکہ رات کے بہت تھوڑے حصہ میں ہوئی ہے۔

مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ

🖈 مجدح ام مکیکرمہ کی وہ مبارک مسجد ہے جس کے وسط میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔

### مسجد اقصى:

🚓 متجداقصی بیت المقدس کی وہ شہورمتجد ہے جوانبیاء سابقین علیہم السلام کامرکز رہی ہے۔ البی انہا کی کی السلام وحجوبین باری تعالی کی ذوات قد سیہ سے جو برکتیں اس خطهٔ پاک کوحاصل ہوئیں اللہ تعالی نے مَا رِکھنے المحولَا فَرُما کران بی کا ظہار فرمایا ہے۔ كته: الله تعالى نے مَا دَكُمَا حَوْلَهُ فر ماياس كئے كه اردگر در كتي تاك كا تدرتو يقيماً عظيم وجليل بركتيں ہوں گا۔ کے خلاصہ پر کرفی فر مانے سے اندر کی کی تاکہ کا بھی ہوجا تیں کین اردگردان کا ٹیوت نہ ہوتا اور حَوَلَا فرمانے سے اس کے اندراور با ہر سب جگہ برکتیں غام ہو ہوگی کی میں اس کے اندراور لِنُونِا مِلِی الْمِیْنَا

🖈 ان آیات سے آسانی آیات مراد میں اور معنی رہ میں تا کہ ہم انہیں آسانوں پر لے جا کر وہاں کی عجیب وغریب نشانیاں وكها كير. روح المعاني بين اك أيت ك تحت ارقام فرماتيجين"اي لنسر فعه الى السماء حتى يواي ما يواي من العجائب العظیمة " لین تا کہ ہم انہیں آ سانوں کی طرف اٹھا ئیں یہاں تک کہ وہ دیکھنے کے قامل عجیب وغریب نشانیاں دیکھیں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس اس اور معراج دونوں کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آبیت کریمہ میں امراءاور معراج دونوں کا بیان ہے۔ مدید سیسید میں میں میں

لفظ مِنْ كَى تَشْرِيح الفظ مِنْ كَى تَشْرِيح الفظمِ نَ سَيْ مِي مِنْ الدَّجْبِ رَسُول الشَّعْلَةِ الْمِيْ الْمِيْنِ وَلَمَا أَنْ كَيْنِ اور بِعِنْ بَيْنِ وَكُونُ عَلَيْهِ السَّلُو ة والسلام كو الفظمِ نَ سَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلِمُ اللَّهِ السَّلِمُ اللَّهِ السَّلُو قَوْالسلام كو السَّلَام كو المنظم مِنْ اللَّهِ السَّلِمُ اللَّهِ السَّلِمُ اللَّهِ السَّلِمُ اللَّهِ السَّلِمُ اللَّهِ السَّلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل تمام آیات کاعلم نه ہوا کسی طرح سیجے نہیں وال کھے گرآ گیات مختلف تتم کی تھیں۔ بعض کاتعلق دیکھینے سے تھااور بعض ایسی تھیں جن کاتعلق سننے، بچھنےاور چکھنے ہولوں کے ایس ایس اقلام کاسنما اور دودھ کا چکھناوغیرہ۔ اگر من بعیضیہ بوتو اس کی وجہ سے کل آیات کا بعض مراد موں گی اور طا ہرے کے جو آیتیں دیکھنے کے قابل ہیں وہ کل آیات کا بعض بی ہیں۔ اس لئے آیت کے معنی یہوں کے کرکل آیات میں سے جوآ یتیں دیکھنے کے قابل تھیں وہ سب ہم نے اپنے حبیب علیہ کود کھانے کے لئے آسانوں پر بلند فر مایا۔ اس صورت میں بعض آیات سے حضور علیہ کی لاعلمی ثابت نہ ہوئی۔

### إنَّهُ هُوَ السُّمِيْحُ الْبَصِيْرُ

🌣 بے شک وہی سننے والا اور دیکھینے والا ہے۔ بعض مفسرین نے اِنْسے کی ضمیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی اور بعض نے صرف رسول الله عليه في طرف اس كوعاجع كيا- جبيها كه علامه زرقاني رحمة الله عليه نے امام يكي رحمة الله عليه سے نقل فرمايا۔ ( زرقانی شريف جلد ۱۳۲۷ فی ۱۲۴ ) اور بعض مفسرین نے فر مایا کہ پیٹمیرا گراللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوتب بھی جائز ہے اورا گررسول اللہ علیہ کے کاطرف اس کوراجع کیاجائے تب بھی درست ہے۔ (دیکھئےروح المعانی ہے اص ۱۳)

### معراج جسمانی کے متعلق اختلافِ اقوال

🖈 🔻 بعض کا قول ہے کہ معراج روحانی طور پر خواب میں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کئی د فعہ ہوئی۔ ایک د فعہ بیداری میں ہوئی اورد گیراو قات میں بحالت خواب۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج مکہ تمرمہ میں ہوئی اور بعض کے نز دیک مدینہ میں بعض کہتے ہیں کہ اسراء جسمانی ہےاورمعراج روحانی۔لیکن جمہورعلاء صحابہ تا بعین وتبع تا بعین اوران کے بعد محد ثین وفق ما اور تکالیک سب کاند ہب ہے کہ اسراءاورمعراج دونوں بحالت بیداری اورجسمانی بیں اور یمی حق ہے اور عادفین کافیل کے گیاسراءاورمعراج بہت مرتبہ حضور علیہ کو رائی گئی۔ بعض نے چونیس کوعد دبھی للکھا ہے گروہ ہے جانب میں روحانی طور پرواقع ہوئیں۔ بجوا کی مرتبہ کے جیسا کہ جمہور امت کاخری ہے۔ ایک سوال کا بیواب

🖈 🛾 اگر سوال کیاجائے کہ جب اسراءاورمعراج دونو ں جسمانی ہیں اور بحالت بیداری ان کا تحقق ہواتو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علی کے مکہ شریف سے متجداقصیٰ تک لے جانے کے ذکر پر کیوں اکتفافر مایا۔ اسراء کے ساتھ آسانی معراج کابیان نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو جواباً عرض کیاجائے گا کہ آیت کر بمہ میں متجدافصیٰ کے ذکر کی شخصیص اس لئے ہے کہ کفار قریش نے متجدافصیٰ دیکھی ہوئی تھی اورانہیں اس کے متعلق معلومات حاصل تھیں۔ اس لئے انہوں نے واقعہ معراج کاانکار کمبرے ہوئی کھٹے واقعہ ہے اس کی علامات وغیر ہ دریا فت کیں اور بڑی شدت کے ساتھ جھگڑا اورا ختلاف کیالیکن حضور کھٹا گھٹے اُن کومسکت جوابات دیئے اورمسجد اقصیٰ کی تمام علامتیں اورنشانیاں بتا ئیں جو کفار قریش نے دریافت کی تھی کا کم و کاست بیان فر مادیں اور نہایت خوبی کے ساتھ ان پر ججت قائم فرمادی۔ جس کے بعد ان کے لئے ایک الکار بائی نہ رہی اور اس طرح حضور علیہ الصلوق والسلام کے اسراء اور معراج کی صداقت پرایک عظیم الثال دیکی کا کم کی گئی۔ اس لئے اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساہت مسیداقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اگراد فیٰ تامل سے کام لیاجائے کو گڑا کی گڑے میں واقعہ معراج کی صدافت پر لاجواب دلیل قائم کی گئی ہے۔ وہ متجداقصیٰ کا ذکر ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو مشر کین مکہ کے ذہن میں متجداقصیٰ کی تمام علامتیں محفوظ تھیں اور دوسری طرف انہیں اس بات کا یقین تھا کہ حضر ت محمو بی علیہ نے نے متجداقصیٰ بھی نہیں دیکھی۔ جب انہوں نے سنا کے حضور علیہ متجداقصیٰ جانے اور معراج فرمانے کا حال بیان فرمارہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہاں سے بہتر حضور علیہ کی تکذیب کا موقع ہاتھ نہیں آ سکتا۔ آسان وغیر ہتو ہمارے دیکھے ہوئے نہیں۔ جن کی علامتیں اور نتانیاں ہم ان سے دریا فت کریں لیکن مجداقصیٰ کانقشہ تو ہمارے وہن میں محفوظ ہے۔

🏠 📑 چلواس کی بابت ان سے سوالات کریں۔ جب ہماری دریافت کی ہموئی نشانیاں وہ نہ بتاسکیں گےتو (معاذ اللہ )ان کادعو کی خود

بخو د جھوٹا ہو جائے گالیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ کفارِ قریش نے متجد اقصیٰ کی جونشانیاں پوچیس حضور علیا ہے ٹھیک ٹھیک ہیان فرما

دیں۔ جس کوئن کراپنے دل میں آئیں قائل ہونا پڑا کہ واقعی بیا ہے دعویٰ میں سے ہیں۔ متجد اقصیٰ تک جانے میں جب حضور علیا ہے کا کوئی ہیں ہے ہیں۔ متجد اقصیٰ تک جانے میں جب حضور علیا ہے کا کوئی ہوں کے ہوئی ہیں ہے ہیں۔ متجد اقصیٰ معراج بھی تچی ٹا بت ہوگئی۔ اس لئے کہ جس طرح آسانوں پر جانا محال ہے بالکل اسی طرح رات کے تحویٰ میں میں میں مکہ سے متجد اقصیٰ جاکر واپس آ جانا بھی محال ہے۔ جب بیجانا اور آنا محال ندر ہاتو آسان پر جاکر واپس آ ناان کے لئے کیؤکر محال روسکا تھا؟

الله المراحلة الله المراحلة عن المنظمة المنظم

الله المسبّح الَّذِي سے لَكِراَلُدِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ تَك اسرى كَاتَفْصِلى بيان ہے اور لِسنُويَة مِنُ اينِنَا شِنْمَام آسانی سفر كا ایمالی و مسبّح فَ اللهِ اللهُ ال

# مراحل ثلاثه میں باریک اور لطیف فرق

اللہ متجد حزام سے متجد اقصیٰ تک دنیائے جسمانیات اور عالم شہادت ہے اور متجد اقصیٰ سے اوپر آسانوں اور عرش کا عالم روحانی، نورانی اور بحر دلطیف کا مُنات ہے۔ اس کے بعد فوق العرش اللہ تعالیٰ کی ہار گاوِقد س ہے۔ جس میں کسی کائن وظوق کا شائہ تک متصور نہیں بلکہ زمان ومکان سے بالاتر ،اللہ تعالی کے جلوہ ہائے عظمت وجلال کے ظہور کا وہ عالم ہے جسے عالم کہنا بھی صرف مجازے۔حقیقت میں وہ عالم وعالمیات سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے کیونکہ زمانو ومکان کی حدود میں جمال الوہیت کاظہوراتم مقید نہیں ہوسکتا۔

### رسول الله ﷺ کی ذاتِ گرامی کا تینوں مرحلوں سے تعلق

کے ان تینوں مرحلوں سے حضور نبی کریم کی ذات گرامی کاربط اور تعلق بیہے کہ نبی کریم علی کے نین شانیں ہیں

(۱)بشریت: جس کوعالم جسمانیت سے ربط ہے۔ را) ہریت: سوعام بسمانیت سے ربط ہے۔ (۲) ملکیت اور روحانیت: جے عالم انوار اور حقائق مجردات قدسیہ سے تعلق ہے۔ (۳) محمدیت: لیخی می تعالی کی ذات دصفات اور حسن و جمال کامظیراتم ہونا ، جسے بالرکا و تعیر سے جمال الوہیت سے گہر اتعلق ہے۔ 🖈 سفرمعراج کے تینوں مرحلوں اور حضور نبی کریم الفقائل تینوں شانوں کاتعلق اور با جھی مناسبت کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آیت کریمہ کی روشنی میں فلسف معراج نبوت کم کمانی کے ساتھ بچھ میں آسکتا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہے کہ معراج کا مقصد حضور سید عالم منالیف کااپی شامان (ال اینداوراو نجیمراتب تک پنچناہے۔ چونکہ حضور علیف کی پیندکورہ شانیں ایسی ہیں کہ تمام کمالات محمدی ان ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر کمالِ مصطفوی کاسر چشمہ یہی تین شائیں ہیں۔لہٰذاان میں سے ہرایک کااپنے عروج پر پہنچنا تھیل معراج کے لئے ضروری ہوا۔حضور علیہ کی بشریت بنورا نیت ومظہریت سب کاعروج ضروری ہوا۔ بیامرواضح رہے کہ ہر چیز کاعروج ای عالم میں متصور ہے جس ہے اس چیز کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس لئے بشریت کامعراج عالم بشریت میں ہو گااورنو را نبیت اورروحانیت كامعراج عالم ارواح وعالم انواريس اوراى طرح حقيقت محمد بيليني مظهريت حق كامعراج بإركاوح وتعالي المراكاك 🖈 آیت کریمہ کے مضمون میں فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اللیا کی مع مرکز الکراک بالکل ای شان سے واقع ہوئی۔ و يكھے حضور عليہ مسيد حرام سے چل كرمسيداقصى بنتي جهاب ترام النبراغيل الكتام في حضور عليه الصلو ة والسلام كى افتداء كى اور حضور عليه الصلوة والسلام سب كے امام بنے۔مسجم الصلي بالم اجتماع مل ب اوراس ميں حضور عليه الصلوة والسلام كى بشريت مطبره كوريووج حاصل ہوا کہ تمام انبیل علیم الکام کے تصورعلیہ الصلو ہوالسلام کی بشریت مقدرے بیچھے افتدا کی۔ بشریت مصطفوری کامسجد اقصیٰ میں انبیاء علیم السلام گامفتدا ہونا حضور علیہ الصلو ة والسلام کی بشریت کامعراج ہے۔ اس حیثیت سے کہ عالم بشریت میں انسا نیت اور بشریت کا کمال رکھے والے یعنی حضرات انبیاء میہم السلام پیچھے ہیں اور حضور علیہ الصلاق والسلام کی بشریت آ گے ہے۔ اس کے بعد جب حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام مسجد اقصیٰ ہے آسانوں پرتشریف لے گئے اور ساتوں آسانوں سے گز رکر سدرۃ المنتہیٰ پہنچ۔ بیتو وہ مقام ہے کہ جہاں سے اللہ تعالی کے بڑے بڑے فرشتے بھی آ گے نہیں جاسکتے۔ آسان اول سے لے کرسدرہ تک تمام روحانی اورنورانی افراد

لینی ملائکہ کرام پیچےرہ گئے۔ جی کر جریل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن حضور علی اللہ سبکو پیچھے چھوڑ کر سدرۃ النتہیٰ سے آگے تشریف لے گئے اور حضور ﷺ کا سدرہ سے آگے تشریف لے جانا حضور ﷺ کی حقیقت ملکیہ اور آپ کی نورا نیت وروحا نیت کا

چمکتا ہوا معراج تھا۔ اس حیثیت ہے کہ عالم ملائکہ میں حضور ﷺ کی نورا نیت وروحا نیت در حقیقت ملکیت کی معراج ہے۔ 🖈 🗦 بحرآ قائے نامدار علی 🕏 کابلند زمان و مکان کی قیود ہے بالا ہو کرفوق العرش بینج کربار گاوی تعالی جلد مجد ہ میں حاضر ہونا اور شُمّ دَنٰی فَنَدَلّٰی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوُ اَدُنٰی کے مراتب عالیہ پر فائز ہونا اورسرالڈس کی آٹھوں سے بے تجاب اللہ تعالی کودیکھنا حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی حقیقت محمر میاورصورت حنفیہ کی معراج ہے۔ اس حیثیت سے کہوہ عرشِ عظیم جو تجلیات حسن حقیقی کی بلندر مین جلوہ گاہ ہے ای طرح بیجھے رہ گیا جس طرح مسجد اقصیٰ میں کمال انسانیت رکھے والے انبیاء علیهم السلام بیجھے رہ گئے اور الدرۃ اکنتہیٰ پر کمال ملكيت ونورانية ركعے والے ملائكم مقربين يجھےره كئے تھاور حضور علي ان سے آ كے شريف مراكل كائك تھے۔ بالكل اى طرح حسن الوہیت کی بلندترین جلوہ گاہ عرشِ عظیم بھی چیچےرہ گیا اورحضور علیہ فرمان و مکان اور تحت وکو ٹی تیجے چھوڑ کرایے عالم میں جے عالم کہنا در حقیقت مجازے اپنی حقیقت محمد میاور صورت حقیم کے بنا تھا کی جو گئی گئیدی سے بلند ہوکر اس ذات والاصفات کے ساتھ واصل كوئى دوسر انتها والموليد الطلوة والسلام رب كے من وبصير تقاور رب كريم حضور علي كا منع وبصير تقا۔ 🖈 🔻 فوائد اُلفواد ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین محبوب الہی دیلوی رضی الله تعالی عنه کا ایک حوالہ تو اس ہے قبل عرض کرچکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سجد حرام سے بیت المقدس تک اسراء ہے اور وہاں سے آسانوں تک معراج اور آسانوں سے قاب قوسین تک اعراج ہے۔ ریملفوظ مبارک بھی فقیر کے بیان سابق پر بلاتا ویل واضح اورروثن دلالت کررہا ہے۔ دوسرے حوالہ کی فاری عبارت کااردوخلاصہ حسب ذیل ہے۔ ﷺ کسی خادم نے عرض کیا،حضور!لوگ کہتے ہیں کہ قلب کو بھی معراج ہوئی پیچر گل اور گاکب کو بھی اور روح کو بھی۔ ہرا یک کوکس طرح معراج بوئى بوگى ؟حضورخواج غريب نواز نے جواب من مرح المين المحتفظن خيرا ولا تسئل عن الخير" لعني " ممان خير ركه اورخير كي بابت تحقيق ندكي المنوا مُدالفواد جلد مصفحه ٢٠٨) مطلب بہ مرکز المعالم اللہ اور رسول علی کے مابین راز ہے جس کو مان لواور اس کی مابیت و کیفیت کے پیچھے نہ پڑو۔ اس مضمون ہے جھی فقیر کے بیان پراس طرح روشی پر تی ہے کہ 🖈 🔻 قالب بشریت ہے روح ملکیت اور قلب مظہریت حق۔ تینوں کومعراج ہوئی۔ بیا جمال ہے۔ اس کی تنصیل وہ تھی جونقیر

ی مختصر به که الله تعالی نے رسول الله علی الله علی بشریت ملکیت اور مظهریت تینول کومعراج کرائی۔ مصد وقعد برید بالک جو در روز کرد میں معین میں قصل عبد رک کا بازیری الرسان تعلقہ کھتا

وضاحت كے ماتھ بيان كرچكا ہے۔

اس کی معراج آسانوں پر ہوئی۔مظہریت حقیہ اللہ تعالی کی ذات وصفات سے متعلق ہے۔ اس لئے اس کی معراج نوق العرش لامکان

مِن بوئي \_ جهال الله تعالى كاديد ارحضور عليه الصلوة والسلام كوبوا \_ بشريت كي معراج إلَى الْسَمْسَجِيدِ الْاَقْصِي مِن تفصيلًا مُد كورب اور آسانی معراج لِنُويَة مِن اجامالاندكور ب اورمعراج فوق العرش قرب ايزدي وديدارالهي كاذكرانية هُوَ السّبيعيعُ البَصِيرُ مِن بـ 🖈 💎 معلوم ہوا کہ نفرمعراج کے تین حصے صرف اس لئے ہیں کہ حضور نبی کریم ایستانی کی تین صفتیں ہیں۔ ہرصفت کی معراج کامت مقل ذكرب - بهارے اس بيان سے كوئى شخص اس غلط نبى ميں مبتلانہ ہوجائے كەحضور عليه الصلوٰ ة والسلام كى بشريت كوجب معراج ہوئى تھى تو اس وقت روح مبارک نیخی یا جس وقت حضورعلیه الصلوٰ ة والسلام کی حقیقت ملکیه کی معراج آسانوں پر بموئی تیوای وقت جسما نیت مطهره ساتھ نتھی۔ ای طرح جب حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مظہریت مطہر ہ کومعراج ہوئی تھی قربراوں کا قدس یا جہم مبارک اس وقت موجود نہ تھا۔ اس کئے کہ حضور علی ان تمام مراحل میں جسم اقدی اور رویج سیا کے ساتھ جلوہ گرتھے۔ جب مجداقصی تشریف کے گئے تو جم اقدی کے ساتھ روح مبارک بھی تھی اور جریہ الکور کھی ہے آسانوں اور سدرة النتهی پرتشریف لے گئے تو اس وقت بھی روح مبارك بدن اقدس مين جلوه را تحقي را المعنى المينة المي المراس عالم ما سوت مين حضور عليه الصلوة والسلام كى بشريت مطهره بالفعل تقى اور ملکیت مقد مرا با او تعدید السلام و السلام جم وروح اقدس کے ساتھ عالم ملائکہ میں بنچ تو اس وقت حضور علیہ کی بشريت بالقو ةاورمكيت بالفعل بوگئ تقى اور جب حضورعليه الصلوة والسلام مقام دَنسٰى فَعَدَ أَنِّى برِجلوه گربوئ توبشريت ومكيت دونون بالقوة ہو کئیں اور کمال مظہریت قوت سے فعل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی مثال میہ ہے کہ آ دمی جب کسی پرغضب ناک ہوتا ہے تو اس میں رحم کی صفت موجود ہوتی ہے۔ بولنے کے وقت خاموش ہونے کی اور خاموشی کے وقت بولنے کی طاقت انسان میں موجود ہوتی ہے۔ حرکت کے وقت سکون کی اور سکون کے وقت حرکت کی قوت انسان میں پائی جاتی ہے۔ ای طرح بشریت کے معراج کے وقت حضور علیہ الصلوق والسلام کی ملکزت و مظلم کیت موجود تھی اور حقیقت ملکیہ کے وقت بشريت اورمظهريت د ونول صفتيں بحال تھيں۔ پھر حقيقت مظهر پيسي كام آئج ہوئی تو بشريت اور ملكيت دونوں بدستورتھيں۔ ان تينوں میں سے ہرا یک کی معراج کے وقت ای جیٹھ کا علبہ تھا۔ مسجد اقصیٰ میں بشریت اور آسانوں میں ملکیت وروحا نیت اور عرش پر حقیقت مظريت كوالله تعالى الوغالي فرماديا تعاد

(بنظوا خشار صرف ترجمه پراکتفا کیا گیاہے)

🖈 انس بن ما لک حضرت مالک بن صعصعه رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور علی 🗲 نے صحابہ کرام ہے اس رات کی كيفيت بيان فرمائي جس مين آپ كومعراج بوئي تقى وحضورعليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا كه مين حطيم كعبه مين تعاديكا يك بيرے یاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میراسینہ بہال سے لے کریہال تک جاک کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جارود سے بوچھاوہ میرے قریب بیٹے ہوئے تھے کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حلقوم شریف سے لے کرناف مبارک

تک۔حضورﷺ نے فرمایا کہ بھراس آنے والے نے میر اسینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا۔ بھرمیرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جوایمان و حکمت سے لبریز تھااس کے بعد میر ادل دھویا گیا بھروہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کوسینئر اقدس میں اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ اس کے بعدمیرے پاس ایک جانور سوار ہونے کے لئے لایا گیا جو خچرسے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا۔ (جارود نے حضرت انس سے بوچھا کہا ہے ابوحمزہ کیاوہ براق تھا؟ حضرت انس نے فرمایا، ہاں!)وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا پھر جبریل مجھے لے کر چلے۔ یہاں تک کہ ہم آسان دنیا پر پنچے(۱) تو جبریل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا، بوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، جریل ہے۔ بھرآ سان کے فرشتوں نے بوچھا تہارے ہا تھرکال کہے؟ اُنہوں نے کہا، محمد علیہ ا بوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بال کہ اللہ کا آنا مرید ہو۔ ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچاتو آ دی المام کے جریل علیدالسلام نے کہا کریرآ پ کے باپ آ دم علیدالسلام یں۔ آپ انیس سلام کیجئے۔ میں نے ساتھ کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آ مدید ہو۔ صالح بیٹے اور صالح بی کو۔ مجرجر بل علية الملا ولا يركي مراه) اورج عدد يهال تك كدوس السمان ير پنچ اورانهول في اس كادروا زه تعلوايا- بوچها كيا کون؟ انہوں نے کہا جریل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد علی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جريل عليدالسلام نے كها، بال-اس (دوسرے أسان كدربان) نے كها، خوش أمديد بو-ان كا أما بهت اچھااور مبارك ب- بدكهد كردروازه كھول ديا۔ پھر جب وہاں پہنچاتو وہاں پجيٰ اورعيسٰ عليماالسلام ملے۔ وہ دونوں آپس ميں غالہ زاد بھائي ہيں۔ جبريل عليه السلام نے کہار یکی اور عینی میں آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ ان دونوں نے سلام کارفوالب و اور کہا خوش آ مدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسان پر لے گئے اور این کاردروازہ محکولیا پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہاجبریل۔ در ما فت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کے مرافق کی در یافت کیا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جریل علیه السلام نے کہا، ہاں۔اس کے جواب میں کہا گیا، انہیں خوا کے لیے ہو۔ ان کا آتا بہت بی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ مجرجب میں وہاں پہنچاتو یوسونر علی الله ملے۔ جریل علیہ السلام نے کہا، یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جو اُج دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خوش آ مدید ہواخ صالح نبی صالح کو۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام چو تھے آسان پر مجھے کے گئے اوراس کا دروازہ تھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا، جبریل۔ پھر دریافت کیا گیا تمہارے مراہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے كها كر محمد علي الله على الله على كيا وه بلائ كئ بين؟ انهول نے كها، مال بوستے آسان كدر بان نے كها كرانيس خوش آ مدید ہو۔ ان کا آنا بہت بی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور درواز ہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچاتو ادر کیں علیہ السلام ملے۔ جريل عليدالسلام نے كہاريدادريس بيں۔ انہيں سلام كيجئے۔ ميں نے انہيں سلاكيا انہوں نے سلام كاجواب ديا۔ اس كے بعد كها خوش آ مديد بمواخ صالح اور نبي صالح كو\_ بجرجر بل عليه السلام مجصے ساتھ لے كراو پر چڑھے يہاں تك كه پانچويس آسان پر پنجے اور انہوں

نے اس کا دروازہ تھلوایا۔ بوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد علیہ ا یو چھا گیا کیاوہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں ہے کہا، ہاں۔ پانچویں آسان کے دربان نے کہا، انہیں خوش آ مدید ہو۔ ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام ملے۔ جبر میل علیہ السلام نے کہا، یہ ہارون ہیں۔ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کاجواب دیا۔ بھر کہا، خوش آ مدید ہواخ صالح اور نبی صالح کو۔ بھر جبر بل علیہ السلام جھےاو پر جڑھا کے گئے۔ یہاں تک کہم چھے آسان پر پنچے۔ جریل علیہ السلام نے اس کادروازہ تھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ بنجوال نے کہاجریل۔ انيس خوش آمديد بو ـ ان كا آنابهت بى اچھا اور مبارك بـ مين و بال بينچان مارى عليدالسلام في السلام في كها، بيموى ہیں۔ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں کا برائی کا بواب دیا اور کہا خوش آ مدید ہواخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جب میں آ کے بڑھا تو وہ روئے۔ ان ہے پوڑھا یا کہ آپ کیول روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لئے رونا ہول کرمیرے بعد ایک مقدس الركام عود الإلك على كامت كيلوك ميرى امت سے زيادہ جنت ميں داخل ہوں گے۔ پھر جريل عليه السلام مجھے ساتويں آ سان پر چڑھا کے گئے اوراس کادرواز ہ تھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں اور مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچاتو اہرا ہیم علیہ السلام ملے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، بدآ پ کے باب ایرا ہیم علیہ السلام میں۔ انہیں سلام کیجئے۔حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کارٹو آب ولا اور کہا کہ خوش آ مدید ہوا بن صالح اور نبی صالح کو۔ پھر میں (۱) سدرۃ المنتنی تک چڑھایا گیاتو اس درخیتے سد کھکے پھل مقام ہجر کے منکوں کی طرح تصاور ہے ہاتھی کے کانوں جیے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، پر سر جانتانی ہے اور وہاں جارنہرین تھیں۔ دو پوشیدہ اور دو ظاہر۔ میں نے پوچها،اے جبریل! پینهریں کیسی ہیں؟انہوں کے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں، وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نیل وفرات ہیں۔ پھر بیت المعور ہر کے انتخطا ہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں دودھ کو لے لیا کیجبریل علیہ السلام نے کہا ہی فطرت (دین اسلام) ہے۔ آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد جھ پر ہرروز پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹاتو موئ علیہ السلام نے کہ آپ کی امت پچاس نمازیں روزانہ نہ پڑھ سکے گ۔ خدا کی شم! میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکاہوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بخت برتا وَ کیا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائے اوراپی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ چنانچہ میں لوٹا اوراللہ تعالیٰ نے جھے دس نماز معاف کر دیں۔ مچر میں موئ علیہ السلام کے پاس آیاتو انہوں نے مجرائ طرح کہا۔ میں مجرخدا کے پاس واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دس نمازیں مجر معاف کردیں۔ پھرموی علیہ السلام کے پاس آیا نہوں نے پھرائ طرح کہا۔ میں پھرخدا کے پاس واپس گیا تو مجھے ہرروز پانچ نمازوں

کا تھم دیا گیا۔ پھر میں مویٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کرآ یا تو انہوں نے پوچھا کرآ پ کو کیا تھم ملا؟ میں نے کہاروزانہ یا کچ نمازوں کا تھم ملاہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یا پچ نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گا۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل سے بخت برتاؤ کر چکا ہوں۔ لہٰذا آپ بھراپنے رب کی بارگاہ میں جائے اوراپی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ حضور علی نے نے مایا کہ میں نے اپنے رب تعالی سے کئ مرتبہ درخواست کی ، مجھے شرم آتی ہے۔ لہٰذا اب میں راضی ہوں اور اپنے رب کے تکم کوتنایم کرتا ہوں۔حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے فر مایا کہ میں آگے بڑھا۔ ایک پکارنے والے نے آ واز دی کہ میں نے اپنا تکم جاری کردیا اورا پنے بندوں سے تخفیف فر مادی۔ (بخاری شریف جلداول ۵۴۸)

ہاری کردیا اورا پنے بندوں سے تخفیف فر مادی۔ (بخاری شریف جلداول ۵۴۸)

ہناری شریف کی ایک دوسری روایت میں سررہ النتہ کی کے بعدر سول النہ اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا قرب ندکور ہے۔ ے قاب قوسین او ادنی تجیر فر مایا گیا۔ مربی المراز العزة فتدلّی حتّی کان منه قاب قوسین او ادنّی (بخاری شریف جلد ثانی ص ۱۱۲۰) العنی الله تعالی رسول الله علی سے قریب ہوا بھر اللہ تعالی نے حضور علیہ سے یا حضور علیہ نے اللہ تعالی سے اس سے بھی زیادہ قرب طلب فرمایا۔ یہاں تک کرانٹہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ ہے دو کمانوں کی مقداریا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا ( مینی جلد ۲۵ ص ۱۷۰) اورالله تعالی کا جمال مبارک سراقدس کی آنتھوں ہے دیکھا۔ (فتح الباری جلد ۱۳سام کے ۱۲ بینی نبراس بشرح عقائد) 🖈 🧻 آسانی معراج کہاں تک ہوئی ؟اس میں علماءائل سنت کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کاقول ہے کہ سپررہ آ ایر انتخابی اور جنت المماوی تك حضور عليه الصلوة والسلام تشريف لے كئے۔ بعض نے كها عرش تك حضور علي كومعر التي والك الك فول ب كه حضور عليه الصلوة والسلام فوق العرش تشریف لے گئے۔ بعض علاء کا قول ہے کہ حضور علی طریف کا کھنے تشریف لے گئے لیعنی عالم اجسام کی وہ انتہاجس کے چیچے پکھینں۔ نہ ہوا نہ زمان ومکان، بلکہ عدم تھن ہے الانٹری عقائد تقسی بنبراس) مراء لین مجد حرام ہے جب المقلال تک تشریف لے جانا قطعی اور یقینی ہے جبکا مکر مسلمان نہیں اور زمین ہے آسان کی طرف معراج ہونا اجام کیا الجورہ سے نابت ہے۔ اسکامنکر فاسق اور ضال ومضل ہے۔ پھر آسانوں سے جنت کی طرف اور عرش یا عرش کے علاوہ نوق العرش تک یالامکال تک خبارا حاد سے ثابت ہے۔ جسکامنکر سخت آثم اور گنہگار ہے۔ (شرح عقائد بنبراس ٢٤٨٧) ولـذا اختـلف فـي الانتهاء فقيل الي الجنة وقيل الي العرش وقيل الى مافوقه وهو مقام دنّي فتدلِّي فكان قاب قوسين اوادنٰی(شرح فقه اکبر ص 133)

ترجمہ: ای دجہ سے اختلاف ہوا کہ معراج کہاں تک ہوئی۔ ایک قول ہے عرش تک اورا یک قول میں وارد ہے کہ فوق العرش حضور علیہ استخداد میں الد میں مقام ہے۔ تشریف تشریف لے گئے اور وہ مقام ہے۔ مذاختہ فیریش مقام مقدم میں اور اور مارد کا مصادر کا مصادر کا معاملہ میں مقال میں المستحداد کا مصادر معاملہ کا

دنا فتدلِّي فكان قاب قوسين او ادنِّي (وجاوز السبع الطباق) وهي السفوات (او جاوز سدرة المنتهٰي ووصل الِّي محل من القرب سبق به الاولين والأخرين) اذ لم يصل اليه نبي مرسل ولا ملك مقرب ـ (زرقاني جلد ٦، ص ١٠١)

ترجمه: حضور عليه شبه معراج ساتوں آسانوں اور سدرۃ المنتهٰی ہے گزر گئے اورا یسے مقام قرب تک پنچے کہ اولین و آخرین سب پر سبقت کے گئے کیونکہ جہال حضورعلیہ الصلو ہوالسلام پنچے وہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ رسول نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ (ودنـو الـرب تبـارك وتعالٰي وتدليه علٰي مافي حديث شريك) عن انس(كان فوق العرش لا الى الارض) (زرقاني جلد ترجمه: اورالله تعالی کا(اینے حبیب علی کے) قریب ہونا اور زیادتی قرب کا طلب فرمانا عرش کے اوپر تھاز مین پرنہیں تھا۔ قائلین معراج منامی کے شبھات اور ان کا جواب يبلاشه: الله تعالى قرآن مجيد من فرما تاب "وما جعلنا الوق الليل أكيناك الا فتنة للناس "اوريس كياجم في اس رديا کو جو آپ کود کھائی (اے محبوب علی ہے) کیکن آنوا کو گوگوگوگوگوگا کے لئے۔ بعض مفسرین نے اس آپیکریمہ کومعراج پرمحمول کیا ہے لہٰذا معراج منامی ہوئی کیونکہ ''دوکا ''آگر کیا ڈیالن میں خواب کو کہتے ہیں۔ 🖈 اس کا پھڑا کے کہ نفسرین کی ایک جماعت نے حدید بیا بدر کی رؤیا پر حمل فرمایا ہے۔ اس لئے کہ اس کو واقعہ معراج پرمحمول کرناحتی اور چینی امر ندر ہا۔ علاوہ ازیں لفظ رؤیا رویت بھری کے معنی میں بھی آتا ہے۔خصوصاً رات میں جسمانی آئکھے ک معنی میں پر لفظ اکثر استعمال ہوا ہے۔ دیکھے دیوان متنبی میں ہے مضى الليل والفضل الذي لك لايمضي ورؤياك احلَّى في العيون من العَمض (ديوان متنبي ص٨١ قافية الضاد) ترجمه: رات خم ہوگئ اور تیرافضل خم ہونے والانہیں اور تیراد بدار جمال آئکھوں میں نیند ہے زیادہ ہو النہیں اس شعر میں لفظ "رؤیا" رویت بھری کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ علامہ انزیں اکٹی آیت کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے مروی ہے هي رؤيا عين اربها رسول الله ﷺ إليه المولى به التي بيت المقدس (بخاري شريف جلد اول ص ٥٥٠) الله المن المنظمة المن قيد به الرهام بان رؤيا بمعنى الرؤية في اليقظة لارؤيا النائم ـ (ك حاشيه ص ٥)

ترجمہ: رؤیا کو تین کے ساتھ بینظا ہر کرنے کے لئے مقید فر مایا کہ لفظ ''رؤیا'' یہاں بحالت بیداری دیکھنے کے معنی میں ہے۔ سونے والے کی خواب کے معنی میں نہیں۔

دومراشيد: بخارى شريف مل صنرت انس بن مالك رضى الله عنى صديرة وارد ب- بس مل صنرت انس نے تمام واقع معراج بيان كرنے كے بعد فر ماياف استيقظ و هو فى المسجد الحوام يعنى صفور بيدار بوئة آپ مجد حرام ميں تھے۔ بعض روايات ميں بيت انا نائم وارد ب- بعض احاديث ميں وهو نائم فى المسجد الحوام آيا ب- ايك دومرى روايت ميں بيت انا عند البيت بين النائم واليقظان ان تمام روايات معلوم بوتا بكر صور الله الت واب معراج بوئى۔

واقله قوله فاسيقظ وهو عند المسجد الحرام فان حمل علٰى ظاهره جاز ان يكون نام بعد ان هبط من السماء فاستيقظ وهـ وعـنـد المسجد الحرام وجاز ان يوول قوله استيقظ اى افاق مما كان فيه فانه كان اذا اوحى اليه يستغرق فيه فاذا انتهٰى رجع الٰى حالته الاولٰى فكنْى عنه بالاستيقاظ انتهٰى (فتح البارى جلد ١٣ ص ٤١٠)

ترجمہ: اس کا اقل ، راوی کا یہ قول ہے کہ پر حضور علیہ الصلا قوالسلام بیدار ہوئو آب مجد حرام میں سے۔ اس قال کو ظاہر پر بھی تمل
کرنا جائز ہے اور اس کی تاویل بھی کی جاسکتی ہے۔ فلاہر پر عمل کریں قریبہ ہیں گے کہ حضور علیہ قالم کو ان کے دختور علیہ کو جب
میں سو گئے۔ پھر جب آپ بیدار ہوئ قوم بحد حرام بن میں سے اور اگر تا والی کر ہو قال کے معنی یہ بول کے کہ حضور علیہ کو جب
معراج کے حال سے افاقہ ہواتو آپ مجد حرام میں بھی سے اور اگر بالو ان اللہ کو وی ہوتی تھی تو آپ اس میں مستفرق ہو
جاتے ہے۔ جب وی ختم ہوتی تو حضور علیہ السلام کو حالت استفراق سے افاقہ ہو جاتا تھا۔ بالکل بھی کیفیت معراج کے وقت
ہوئی کہ جب محل مور اللہ محراج میں رہے حضور علیہ الصلاق والسلام مجد حرام میں
واپس تشریف لائے تو وہ حالت زائل ہوگئ اور حضور علیہ الصلاق والسلام پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔ راوی نے "است فرط" کہ کہ کہ کہ کرائے کے دو است نے کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ السی بھی السی قوالسلام پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔ راوی نے "است فرط" کہ کہ کہ کہ کا بیاری جلد ۱۳ میں ۔ کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں کا کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ میں کتابہ کیا ہے۔ ان ان کتابہ کیا ہے کتابہ کیا ہے۔ (فتح الباری کیا میں کتابہ کیا ہے۔ ان کتابہ کیا ہے کا کتابہ کیا ہے کہ کو استفرالسیا کی کتابہ کیا ہے۔ ان کتابہ کیا ہے کہ کتابہ کیا ہے۔ ان کتابہ کی کو کتابہ کی کتابہ کی کتابہ کی کتابہ کیا ہے۔ کی خوات کی کتابہ کیا ہے۔ کی کتابہ کی کتابہ

ام ابن جرن آ گیل کرائ بارہ میں امام قرطبی کا قول نقل کیا ہے۔ س کا غلاصہ بھی بہی ہے کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کا بہ

بیدار ہونا اس نیند سے ہومعراج سے واپس تشریف لا کرحضور علیہ نے فرمائی تھی۔ کیونکہ معراج میں ہوئی وہ تو بہت ہی

قلیل ترین وقت میں واقع ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلو ۃ والسلام معراج سے والیہ قشر ایف کا کر مجد حرام میں ہوگئے۔ می الحق قو متبد حرام

میں جلوہ گرتھے۔

میں جلوہ گرتھے۔

میں جلوہ گرتھے۔

میں جارہ کا حال حضور علیہ الصلو ۃ والسلام پر ایسا غالب

ﷺ نیزا حال ہے کہ استیقا ظبہتی افار ہے کی گیونگہ ملاء اعلی اور آیات کبری کے مشاہدہ کا حال حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایساغا اب کا بشریت اور عالم الرحم الم کی گیا ہے۔ السلاۃ والسلام بالکل غیر متوجہ ہوگئے تھے۔ حتی کہ مجد حرام میں بینیخ تک یہی حال رہا۔ جب مجد حرام میں جنوع حال بھر بیت کی طرف رجوع فرمایا اور حالت مرابقہ سے افاقہ ہوا۔ اس افاقہ کو راوی نے استیہ قط تجہر کیا اور کہا کہ حضور علیہ کو کما ءاعلی اور آیات کبری کے حال سے افاقہ ہواتو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجد حرام میں سے اور حضور علیہ کاقول مبارک کہ میں سویا ہوا تھاتو اس سے شب معراج میں جبر بل علیہ السلام کے آنے سے پہلے خواب استراحت فرمانا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے خواب استراحت فرمانا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے آئے سے پہلے مور ہے تھے۔ جبر بل علیہ السلام نے آکر حضور علیہ السلام کو جگایا۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام کے آئے کے درمیان تھا اکہ وروایت میں حضور علیہ السلام آئے۔ اس کا مطلب رہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کرنے کے لئے جس وقت جبر بل

علیدالسلام حاضر ہوئے تو اس وفت حضور علیدالسلام کی نیند مبارک ایسی بلکی اور خفیف تھی کہ جے سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت سے تعبیر کیا جاسکتا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس خفیف نیند سے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو بیدار کیا اور اس کے بعد بیداری میں حضور علیہ معراج پرتشریف لے گئے۔ (فتح الباری جلد ۱۳اص ۱۳۸۸ طبوعه معروعمہ ۃ القاری جلد ۲۵ ص۳۷ امطبوعه معرطبع

🖈 اس کا جواب بیہ ہے کہ حضور علیہ کو جھا ہے گا ہوگئی گئی کے ایک یا ڈیڑھ سمال یا پانچے سمال بعد اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ہوئی ہے۔ ان اقوال کے بموجب و کرانی جارگ ججرت ہے آٹھ سال یا ساڑھے گیارہ سال یابارہ سال پہلے ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی مبارک چرکت کے بعد ہوئی۔ جب کہ حضرت عائشہ صدیقنہ کی عمر شریف ۹ برس تھی۔ طاہر ہے کہ اس صورت میں ہر بنائے بعض اقوال معراج کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ بیدا بھی نہیں ہوئی تھیں اوراگر ان کی بیدائش مان بھی لی جائے تو بہر نوع حضور علیہ کے یاس ان کایا یا جانا جرت کے بعد بی ہے۔ پھر ان کار فرمانا کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کاجسم مبارک معراج کی رات مم نہیں پایا کونکر متصور ہوسکتا ہے؟ رہا پیشبہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بیصدیث ان الفاظ ہے بھی مروی ہورا کرا ما فقد حسد رسول الله ﷺ لبلة المعراج کا تواس کا جواب بیہ ہے کرکد مین کے نزد یک بیروایت بلاشہ غیر ظریت آوٹونی برخطا ہے۔ خلاصہ بیر کہ مسافقدت اور فقد دونوں

روایتیں ازروئے درایت وروایت سے نہیں اس لئے ای المعادظ کرنا باطل ہے۔

🖈 اوراگر پر تقدیر تنگیم اس موج یک کرچیکی مراد کئے جائیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہامعراج مبارک کی سرعت اوراس کی قلیل ترین وقت میں بول الکوریان فرماری میں کے حضور علیہ الصلاق والسلام کا آنا جانا اس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ واقع ہوا کہ گویا جسم مبارک مم ہونے بی نہیں پایاتو بہ معنی دیگرروایات کے مطابق سیحے قرار پاکس گے۔

چوتھاشہ: یہ ہے کہ آیت قرآ نیدهَا کَذَبَ الْفُوَّادُ هَادَای ہے بھی تمجھاجا تا ہے کہ معراج خواب میں ہو کی۔

🖈 اس کا جواب رہے کہ یہاں کوئی لفظ ایسانہیں کہ جس کا تر جمہ نیندا ورخواب میں کیا جائے۔ آیت کے معنی ہیں کہ حضور علی 🗲 کے قلب مبارک نے اس چیز کی تکذیب نہیں کی جے چیٹم مبارک نے دیکھا۔ یعنی معراج کی رات حضور علیہ الصلو ة والسلام نے اپنی چیٹم اقدس سے جو کچھد کھھااس میں حضورعلیہ الصلو ہوالسلام کو کسی متم کاوہم یا اشتباہ دوا تع نہیں ہوااوراس کی دلیل بیآ بیت ہے مسا زَاغ الْبَصَرُ وَمَا طَعْلَى (نَدَى مُهُ مُولَى ثَقَاهِ نَهِ بَهِ كَ) لفظ بعرجسماني نكاه كے لئے آتا ہے۔ خواب ميں ديمين كوبعر نبيس كہتے۔ المحد لله إ

قاتلین معراج منامی کے تمام ثبہات کا ازالہ ہو گیا۔

### نیچری اور مسئله معراج

الم ایمان رکھتا ہے اور حفرت محمد رسول اللہ علیہ کی کوت ورسمالت، صدافت و کمالات کی دات وصفات، علم وقدت، عظمت و حکمت پر کامل ایمان رکھتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ کی نبوت ورسمالت، صدافت و کمالات کی دل سے تصدیق کرتا ہے وہ واقعہ معراج یا ای تشم کے خرق عادات امور کا بھی افکار نہیں کر سکتا۔ جب کے قرآن وصدیت میں اس کا صاف اور واضح بیان بھی ہو جود ہے اور عہد رسالت سے لے کر ہر دور کے جمہور مسلمان اس کو بلاتا ویل تسلیم کرتے ہے آئے ہیں۔

رسالت سے لے کر ہر دور کے جمہور مسلمان اس کو بلاتا ویل تسلیم کرتے ہے آئے ہیں۔

میں سے وہ شکوک وثبہات جنہیں فلا سفہ کی انباع میں نیچری پیش کیا کر سے بھی کو کہ جس کی مادی مرکب من العناصر کا عناصر کی صدود

کے رہے وہ شکوک وثبہات جنہیں فلا سفہ کی انباع میں بیچری پیش کیا کرتے ہیں گئے کہ بھی مادی مرکب من العناصر کاعناصر کی صدود
سے تجاوز کرنا اور آسانوں پر صعود کرنا محال ہے۔ نیز آسانوں کی شخص واکنتیام بھی ناممکن ہے۔ بھر زمان و مکان کے بغیر کسی جسم کا پایا

جانا بھی از قبیل محالات ہے۔ نیز رات کے ایک واپن تھے۔ میں آسانوں کی سیر کر کے واپس آنا کی طرح ممکن نہیں۔

## معراج شریف کا محال ھونا اس کیے وُقُوع کی دلیل ھے

☆ میں قویہ وض کرون کا کی گلا تھ سفر معراج شریف کے استحالہ پر دلائل قائم نہ کرتے تو ہمارا مدعا ثابت نہ ہوتا۔ اس لئے کہ ہم معراج کو حضور علیہ السلو قوالسلام کا مجز و کہتے ہیں اور مجز ہوئی ہے جس کا قوع عادیاً محال ہوا ور منکرین کو عاجز کرنے کے لئے ضروری تھا کہ پہلے اس کے استحالہ عادیہ کو ثابت کیا جائے تا کہ قدرت ایز دی ہے اس کا ظہور وقوع مجز ہ قرار پاسکے۔
مقاکہ پہلے اس کے استحالہ عادیہ کو ثابت کیا جائے تا کہ قدرت ایز دی ہے اس کا ظہور وقوع مجز ہ قرار پاسکے۔

المن اب خلا ہر ہے کہ بیکام کسی مسلمان سے تو ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ پر ایمان رکھنے کے باوجود معراج کے محال ہونے پر دلیلیں قائم کرے۔ لہٰذا جس اللہ نے اپنی قدرت سے معراج جیسے محال کومکن نہیں بلکہ واقع کر دیا۔ اس قادرِ مطلق نے اپنی قدرت کا ملہ سے فلا سفہ جیسے محمدین اور بے دین لوگوں سے اس کے استحالہ پر دلیلیں قائم کرادیں تا کہ ادعاء استحالہ کے بعداس کا وقوع اس کے میران میں تا کہ ادعاء استحالہ کے بعداس کا وقوع اس کے میجر وہونے کی دلیل قرار یا سکے۔ وللہ العدجة المساحبة .

باتی رہا آ سانوں کاخرق والتیام تو (رہ خوانہ میں گوگوں نے سرے سے آ سانوں بی کا افکار کر دیا تو خرق والتیام کی کہاں گئی آئی رہی۔
 ۱۵ ہمار ہر مزد الیک کو آسمان ایسے اجسام لطیفہ ہیں جن میں خرق والتیام کا سوال بی بیدا نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لئے ہمارا رسالہ "
 ۱۵ تر آن اور آسمان ' ملاحظہ بجیجے جس میں اجسام ساویہ کی لطافت پر سیر حاصل تیمرہ کیا گیا ہے۔

### تصديق صديق

غلا ہے۔ جس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر علم نہ ہوتا تو حضو و تا ہے تھے کہ جھے ہر بات کا علم نہیں۔ علاوہ از یں صدیق اکبررضی اللہ عند کے سامنے سب بچھ بیان فرما سے تھے۔ بجر علم نہ ہونے کے کیامعتی؟ باو جود علم کے بعض پیزوں کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا القات نہ تھا۔ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کیفیت الآق ہوئی۔ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی طرف سے کمال اعزاز واکرام دور فرمانے کے لئے میواقعیٰ حضور علیہ کے سامنے رکھ دی۔ اس میں حضور علیہ کے کئے اللہ تعالی کی طرف سے کمال اعزاز واکرام عابرت ہوتا ہے کہ معمولی تعدم تعدر ہوتا علم اللہ کے باعث جواضطر ابی کیفیت الآق ہوئی تھی اللہ تعالی نے اس کے ازالہ کے الحرق عادت کے طور پر اپنی تدریب کا ملہ کو فلا ہر فرمایا تا کہ اعزان معراج می جو تھا۔ انگل اس طرح اس کی اور کی اس کے اور اور اس میں مطابق ہوجا میں اور اہل ایمان پر محقوق ہوئی ہوجا کے کہ جو قادرو تجوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بل جھینے سے پہلے بھی کا ظیم میں اور اہل ایمان پر محقوق ہوئی کہ کو تا ہیں بی مطابق ہوجا کی اعظام کر سکتا کے جو اور اس نے میں بیایا؟ اس کا جواب بیہ کے خطا کی ظیم کر سکتا ہے۔ رہا بیہ حوال کہ اس صورت میں تعلیہ کے میں وادوں نے میر اقصالی کو گم کیون نہیں بیایا؟ اس کا جواب بیہ کے خطا کی ظیم کر سکتا ہے۔ رہا بیہ حوال کہ اس کی ایمی مثال قائم فرمائے جس کا دیکھنا میر افضال کے تعمل کے تعمل میں اور کھنا میور افضال کے تعمل میں اور کھنا میور افضال کے تعمل کو کھنا میں میں اور کھنا میور افضال کے تعمل اللہ بعذین د

🖈 جب حضور علی کے متعلق ہر سوال کا مسکت جواب دے چکتو کفارِ قریش جیران ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور عليه الصلوة والسلام نے بھی مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی۔ مجبوراً انہیں کہنا پڑا کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق جو کچھ حضور علی نے نم مایا سب درست ہے کیکن اس خیال سے کہ شامد کس سے س کر بیان کر دیا ہو کفار قریش کہنے گئے کہ مجد اقصیٰ کا نقشرتم آرکیا کی فلیک ٹھیک بیان فرما دیا لیکن بہ بتائے کہ مجداقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ بھی آپ کو ملاہے پانجیں ؟ محکود علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فر مایا، ہاں (ایک شخص کانام لے کرارشاد فرمایا کہ ) بنی فلال کے قافلیہ پر مقام رفیات کی گزار ان کا ایک اونٹ کم ہوگیا تھا وہ اسے تلاش کررہے تھے اوران کے پالان میں پانی بحرابواایک بوال المال میں بیاس گی تو میں نے بیال اٹھا کراس کا پانی بی لیا۔ بھراس کی جگراس کوویے بی ر کادیا جیسے وہ پہلے رکوا تھا گیا جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا کم شدہ اونٹ تلاش کر کے اپنے پالان کی طرف آئے کھے تو کیا انہوں نے اس بیالہ میں پانی ڈالا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ بدایک بہت بڑی نثانی ہے۔ پھر حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام نے ایک مخص کانام لے کر فرمایا کہ میں بنی فلاں کے قافلہ پر بھی گزرااور فلا ال اور فلا ال جن کانام حضورعلیہ الصلوة والسلام نے ذکر فرمایا لیکن راوی کو یا دئیس رہا) دوآ دمی مقام ذی طوی میں ایک اونٹ پر سوار تھان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھا گااوروہ دونوں سوارگر پڑے۔ ان میں فلا لی خض کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئیں آو دونوں سے ریہ ہات دریافت کر لیٹا۔ انہوں نے کہا، اچھاریدوسری نشانی ہوئی۔ پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے ایک قافلہ کی بات معلوم کیا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا که میں اس قافلہ پر مقام علیم میں گز را ہوں۔ انہوں کہااس کی گنتی بتا یئے اوروہ قافلہ کیاچیز لاد کر لار ہاہے۔ اس کی ہیئت کیا ہے اور

اس میں کون کون لوگ میں؟ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فر مایا، ہاں اس کی بیئت الیں اور الی ہے اور اس قافلے کے آ کے بھورے رنگ کا اونٹ ہے۔ اس پر دھاری دار دو بوریاں لدی ہوئی ہیں اور سورج نکلتے ہی مکہ میں پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ تیسری نثانی ہوئی۔ بھر پھروہ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف دوڑے کہتے تھے کہ ثمہ نے ایک چیز بیان کی ہے۔ بھروہ کدی پہاڑی پر آ بیٹے اورا نظار کرنے كك كرسورج كب تكلينا كرجم حضور عليه كى تكذيب كرير - (معاذالله) ما كبال ان من سايك آدمى بولاخداك معم إيرسورج نكل آیا۔ دوسری طرف انہی کے ایک آ دمی نے اس وقت کہا۔ خدا کی شم ایر قافلہ بھی آ گیا۔ اس کے آ کے بعورے ریا کا اونٹ ہے۔ اس 

🖈 ابن ابی حاتم نے انس بن مالک کے دوایت کیا کہ عراج کی رات جب حضور ﷺ وجریل علیہ السلام براق پر سوار کر کے بیت المقدى بنے امرانول الله الم مقام رتشریف فر ماہوئے ہے باب محمد الله اماتا ہے جبریل علیہ السلام ایک بقر کے پاس آئے جو اس جگہ تھا۔ جبر کی علیہ السلام نے اس پھر میں اپنی انگلی مار کر سوراخ کردیا اور براق اس میں باند ھدیا۔ (تفییر ابن کثیرج سوص ۲)

### معراج شریف پر ایلیاءِ کے بطریق کی شھانت

🖈 🔻 حافظ ابولغیم اصبهانی نے دلائل العبوۃ میں حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کی طرف بھیجا۔ راوی نے حضرت دحیہ کے جانے اور پینینے کا بورہ اوا توکیل پیا کی کیا اور یہ بھی کہا کہ قيصر روم نے (حضور عليه الصلوة والسلام كاپيغام مبارك بن كر) ملك شام عرب مختاج اكل كوظلب كيا-حضرت ابوسفيان اوران ے ہرائی قیصرروم کے سامنے پیش کے گئے۔ قیصر روم نے ال اور الات کے جنہیں بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ (اس وقت) ابوسفیان نے بہت کوشش کی کی اور ایک ایک روم کے سامنے حضور علی کے امر کو (معاذ اللہ) حقیر وز کیل کیاجائے۔اس روایت میں ابوسفیان کافول کے ملی جا بتاتھا کہ ہرقل قیصر روم کے سامنے کوئی ایسی بات کروں جس سے حضور عظیمی قیصر روم کی نظروں میں گرجا نمیں *کی گر بھے خوف تھ*ا کہ نہیں ایسانہ ہو کہ وہ میرے جھوٹ کی گرفت کرےاور میری تمام باتو ں کو جھٹلادے۔ اس طرح میں لوگوں میں بدنام ہوجاؤں اور میری سرداری پر دھبہ آئے۔ ابوسفیان نے کہا میں ای فکر میں تھا کہ جھے شب معراج کے بارے میں ان کا قول یاد آگیا۔ میں نے فورا کہا کہ اے بادشاہ (قیصرروم) کیا میں تجھے الیی بات نہ بتاؤں جسے من کر (معاذ اللہ) تو ان کے جھوٹا ہونے كويجيان لے ـ بادشاہ نے كها، وه كيابات بـ ابوسفيان نے جواب ديا كدان كا كهنا بے كه يس ايك رات يس ارضِ حرم (متحدييت الحرام) سے چلا اور ایلیاء (بیت المقدی) کی مسجد اقصیٰ میں آیا اور اس رات مسج سے پہلے مکہ واپس پینچ گیا۔ ابوسفیان نے کہا کہ جس وقت میں بیبات کررہاتھااس وقت بیسائیوں کا بیٹوا جومسجد اقصیٰ کابر ایا دری تھاقیصر روم کے یاس کھر اتھا بیت المقدس کے اس بطریق

نے کہا جھے اس رات کاعلم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھے کیاعلم ہے؟ اس نے کہا کرمیری عادت ہے کہ میں ہرروز رات کوسونے سے پہلے متجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا ہوں۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کردیئے۔ باوجود انتہائی کوشش کے ایک دروازہ مجھ سے بندنہ ہوسکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مددلی۔ سب نے پوراز ورلگایا اور ساری قوت صرف کردی مگروہ درواز ۃ نہ ہلا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی بہا رُکواس کی جگہ سے ہٹانا جا ہتے ہیں۔ بالآ خریس نے ترکھانوں کو بلایا انہوں نے اسے دیکھ کرکہا (ایمامعلوم ہوتا ہے) کہ اوپر کی ممارت نیچ آ گئی ہے اور دروازہ کی چھاؤں (اوپر کی چوکھٹ) کااس پر دباؤپر کیا ہے۔ اب رات میں کچھنیں ہوسکتا۔ میں دیکھیں کے کہ س طرف سے میٹرانی واقع ہوئی ہے۔ بطریق نے کہادیرہ اوٹول کواڑ کھلے چھوڑ کرہم لوگ وا پس چلے گئے۔ میں ہوتے بی میں وہاں آیا۔ یکا یک دیکھتا ہوں کہ جد کادروا تھی لکا تھیک ہے گوشتہ مجد کے بھر میں سوراخ ہاور سواری کے جانور بائد سے کانٹان اس میں نظر آرہا ہے۔ (الم می خوا کیا کہ آج کیا کہ آج رات باوجود انتہائی کوشش کے دروازہ کا بندنہ ہونا اور پھر میں سوراخ کا پایا جانا بھرائی روائی میں جانور بائد سے کانٹان موجود ہونا حکمت سے خالی بیس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا آ جرامت الم اور وازہ طلار مناصرف نی معظم علی کے لئے تھا۔ یقینا اس نی معظم علی نے ہماری اس مجداقصی میں نماز پر بھی۔ پھر پورکی حدیث بیان کی۔ (تفییر این کثیرج ۴۳ م۲۷)

#### حدیث معراج کے راوی

🏠 👚 حدیث اسراءاورمعراج کومند رجه ذیل صحابه کرام واسلاف عظام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے روایت فرمایا۔ جبیها که حافظ

ابن کثیر نے حافظ ابو الخطاب سے تغییر ابن کثیر میں نقل فرمایا ابن کثیر نے حافظ ابو الخطاب سے تغییر ابن کثیر میں نقل فرمایا صعصعه، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسعید خدری، حضرت عبد الندین کیا گی، حضرت شد ادبن اوس، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد الرحمٰن بن قرظ ،حضرت ابوهبه ،حضرت ابول المع المعلم الله بن عمر ،حضرت جابر انصاری ،حضرت خدیفه بن بمان ،حضرت برید واسلمی ، حضرت ابوابوب انصاری و المرسط الوامامه، حضرت سمره بن جندب، حضرت ابوالحمراء، حضرت صهیب رومی، حضرت ام ہانی، حضرت عا نَشْرَصِد بِقِنه بِمُعْرُتُ السَّا بنت ابي بكرالصديق رضى الله تعالى عنهم الجمعين (تفيير ابن كثيرج سوص ١٢)

🖈 🛾 بعض علماء نے ان حضرات کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام کاا ضافہ بھی فر مایا

☆ 🥏 حضرت صدیق اکبر،حضرت عثمان غنی ،حضرت ابو درداء،حضرت بلال بن سعد،حضرت عبدالله بن زبیر،حضرت ابوسفیان، حضرت سيدهام كلثوم بنت رسول التعليق رضى التعنهم الجمعين

### شب معراج شق صدر مبارک

مسلم شریف کی روایت میں ہے کے فرشتوں نے حضور علیہ کا سینئر اقدس اوپر سے بینچے تک جاک کیا اور قلب مبارک با ہر نکا لا

بجرائ شكاف ديااوراس سے خون كاايك لوقعز انكال كر بچينكااوركها كرة ب كے اندربيشيطان كاايك حصرتها۔

## خون کالوتھڑا یا شیطان کا حصہ

ک علامہ تقی الدین کی نے فرمایا کے اللہ تعالی نے ہرانسان کے دل میں خون کالوقع ابیدا فرمایا ہے اس کا کام بیہ کے کانسان کے دل میں شیطان جو کچھ ڈالٹا ہے بیلوقع ااس کو قبول کرتا ہے (جس طرح قوت سامحہ آ واز کواور قوت باصرہ میصرات کی صورتوں کواور قوت شامہ خوشہوں بدیوکواور قوت ذاکفہ ترشی آئی وغیرہ کواور قوت لامہ گری ہر دی وغیرہ کیفیات کو قبول کرتی ہے اس طرح ول کے اعدر پرنجمد خون کالوقع اشیطانی وسوسوں کو قبول کرتا ہے۔ بیلوقع اجب حضور علیہ الصلو قوالسلام کے قلب مہا کہ کے دور کردیا گیاتو حضور علیہ کی ذات بھی اس صدیت پاک سے ذات مقدر میں ایس کو کی چیز باقی نہ رہی جوالقائے شیطانی کو قبول کرنے والی کو کے علامہ کی الدین فرماتے ہیں اس صدیت پاک سے بہی مراد ہے کہ حضور علیہ کی الدین فرماتے ہیں اس صدیت پاک سے بہی مراد ہے کہ حضور علیہ کی ذات گرائی ہیں شیطان کو گول کرنے والی کھی گھا۔

الکولی اعتراض کرے کے جب ہے جو القد تعالی نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی ذات مقدر میں اس خون کے لوتھڑ ہے کو کیوں پیدا فہر مالے اللہ کی اللہ کی اللہ میں اسے بیدا نہ فر مالیا جاتا ؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس کے بیدا فر مانے میں بیدا نہ فر مالیا جاتا ؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس کے بیدا فر مانے میں بید حکمت ہے کہ وہ اجزائے انسانیہ میں سے ہے۔ لہٰذا اس کا بیدا کرنا خلقت انسانی کی تکیل کے لئے ضروری ہے اور اس کا نکال دیتا ہید ایک امر آخر ہے جو تخلیق کے بعد طاری ہوا۔ (آئیں)

(تشیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض ج ٹانی ص ۲۳۹)

🖈 ر مابيام كفرشتول في حضورعليه الصلوة والسلام سي ييول كها كه "هذه حظك من الشيطان "تواس كاجواب بيه كه اس صدیت کے ریم عنی نہیں کہ (معاذ اللہ) آپ کی ذات پاک میں واقعی شیطان کا کوئی حصہ ہے۔ نہیں اور یقینا نہیں۔ ریم تقیقت ہے کہ ذات پاک ہر شیطان اثر سے پاک اور طیب و طاہر ہے بلکہ حدیث شریف کے معنی بیر ہیں اگر آپ کی ذات پاک میں شیطان کے معلق کی کوئی جگہ ہوسکتی تو وہ میں خون کا لوتھڑا تھا جب اس کوآپ کے قلب مبارک سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا تو اس کے ابعد آپ کی ذات مقد سرمیں کوئی ایسی چیز باقی ندر بی جس سے شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو۔ خلاصہ بید کہ الفاظ جو جھوکا اور روثن مفہوم بیہ ہے کہ اگر آ پ کی ذات مقدر میں شیطان کا کوئی حصہ ہوتا تو بھی خون کالوّھڑا ہو سکتا ٹھا گیر کھی بھی ندر ہاتو اب ممکن ہی نہیں کہ ذات اقد س ے شیطان کاکوئی تعلق کی طرح ہے وسکے ۔ لبذا حضور اللہ کی والت مقدر ان تمام عیوب سے پاک ہے جواس لوتھڑے کے ساتھ شیطان کے متعلق ہونے سے پیدا ہو سکر آپار

🖈 منتی صورا الک بعدایک نورانی طشت جوایمان و حکمت سے لبریز تھا حضور علی کے سینۂ اقدس میں مجرد یا گیا۔ ایمان و عکمت اگرچ بجتم وصورت سے متعلق نہیں لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ اس پر قادر ہے کہ غیر جسمانی چیز وں کوجسمانی صورت عطا فرمائے چنانچہ الله تعالیٰ نے ایمان و حکمت کوجسمانی صورت میں تمثل فرمادیا اور پیمثل رسول الله علیہ تھے کے جن میں انتہائی عظمت ورفعت شان

#### شق صدر مبارک کی حکمت

شق صدر مبارک کی حکمت شب معراج حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام کے سینۂ اقدس کے جانے ہیں کے خانے اور عالم ساوات کا مشاہد ہ کرنے بالحقوص ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قد سیہ بالفعل ہوجائے جس سے آھانوں کر تھر بیف لے جانے اور عالم ساوات کا مشاہد ہ کرنے بالحقوص دیدارالی سے شرف ہونے میں کوئی دفت اور کا الی جی ندائے۔ حدیات المنہی کہر دلکیل

🖈 علاوہ از کین ش صدر مبارک میں ایک عکمت بلیغہ رہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے لئے حضور علیہ کی حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہوگئ۔ اس اجمال کی تنصیل بیہے کہ عاد تا بغیر روح کے جسم میں حیات نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیہم السلام کے اجسام مقد سرقبض روح کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں چونکہ روح حیات کامتعقر قلب انسانی ہے۔لہٰذا جب کسی انسان کادل اس کے سینہ سے باہر نکال لیاجائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ لیکن رسول اللہ علیہ کا قلب مبارک سینہ اقدیں ہے باہر نکالا گیا بھرا سے شکاف دیا گیا اوروہ منجمد خون جوجسمانی اعتبار سےدل کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے صاف کردیا گیا۔اس کے باوجود بھی حضورعلیہ الصلوق والسلام برستورز تدہ رہے جواس امر کی روثن دلیل ہے کے قبض روح مبارک کے بعد بھی حضور علیہ فئے زندہ ہیں۔ کیونکہ جس کادل بدن سے باہر ہواوروہ پھر بھی زندہ ہے اگر اس

کی روح قبض ہوکر ہا ہر ہوجائے تو وہ کب مردہ ہوسکتا ہے۔

### قلب مبارک میں دو آنکھیں اور کان

الم جريل عليه السلام في صدر مبارك كے بعد قلب اطهر كوجب زحرم كے بانى سے دھوياتو فرمانے لگے "قلب سديد فيه عینان تبصران و اذنان تسمعان" " قلب مبارک ہرتم کی کجی ہے پاک ہے اور بے عیب ہے اس پیس دوآ تکھیں ہیں جود پھتی ہیں

دائمی ادراک جب الله تعالی نے بطور خرق عاد می السلو قوالسلام کے قلب اطهر میں آ تکھیں اور کان پیدا فرمادیے ہیں تواب یہ کنا كدوراءعالم محبوبها والوسطور كلير السلوة والسلام كاديكمنا اورسننا احياناب دائى نبيس قطعاً بإطل بمو كيا- جب ظاهرى آتكمون اوركانون كا ادراک دائی کیے و قلب مبارک کے کانوں اور آئکھوں کاادراک کیونکر عارضی اورا حیاناً ہوسکتا ہے؟ البتہ حکمت البیدی بنا پرکسی امر خاص کی طرف حضور علی کا دھیان ندر ہنا اور عدم توجہ اور عدم النقات کا حال طاری ہوجانا امر آخر ہے جس کا کوئی منکرنہیں اور وہ علم کے منافی نہیں ہے۔لہٰذااس حدیث کی روثنی میں پر حقیقت بالکل واضح ہوگئی کہ حضور علیہ کی باطنی ہاع اور بصارت عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔

مخلوق ہونے کے متافی ہے لیکن بیوہم غلط اور باطل ہے ان کی عمارت کے اسکی کو ندہ مخلوقا من النور لا ینافید کما تو ہم (نشیم الریاض تُرح شفاء قاضی عیاض ج میں مرام الرائی کی اسٹ کے اسکی کی اسٹ کے اس کا میں النور الا ینافید کما تو

نورانیت اور احوال بشتریه کا ظمور

اقول وكالكه التوفيق جوبشريت عيوب ونقائص بشريت سے باك مواس كانور مونا نورا نيت ك منافى نيس مونا۔الله تعالى نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کونور سے مخلوق فر ما کرمقدس اور پا کیز ہ بشریت کے لباس میں مبعوث فر مایا۔ ثق صدر ہونا بشریت مطہر ہ کی دليل باور باوجود سينة الدس جاك بون كخون ندئكا نورانية كى دليل بـ "فلم يكن الشق بالة ولم يسل المدم" "شق صدركى آلىك نة تعانداس شكاف ئے خون بها" (روح البيان ج ١٥٠٧)

🖈 حضورعلیہ الصلوة والسلام کی خلقت نورے ہے اور بشریت ایک لباس ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے کہ جب جا ہے اپی حکمت کے مطابق بشرى احوال كونورا نيت برغالب كرد ساور جب جائي حكمت كمطابق بشرى احوال كونورا نيت برغالب كرد ساور جب عاے نورانیت کواحوال بشریت پرغالب کردے۔ بشریت نہ ہوتی تو ''شق'' کیے ہوتا اورنورانیت نہ ہوتی تو آلہ بھی در کارہوتا اورخون

بھیضرور بہتا۔

🌣 🕏 جب بهمی خون بها ( جیسے غز وہ احد میں ) تو وہاں احوال بشرید کا غلبہ تھااور جب خون نہ بہا ( جیسے لیلۃ المعراج شق صدر میں ) تو ومان نورانية غالب تقى ـ

🚓 📑 جسمانی معراج کابھی بہی حال ہے کہ تینوں میں ہے کوئی چیز ایک دوسرے سے جدانہیں ہوتی لیکن کہیں بشریت کاظہور ، کہیں نورا نيت كااوركهيل حقيقت محمريكاليخي صورة حقيه كارولكن كثيرا من الناس عنها غفلون.

نورانیت کااور میں هیقت تحریر کا مین صورة هید کا۔ ولکن کثیر ا من الناس عنها غفلون.

آسمانوں کے دروازیے اور ان کا کھلوانا

اسمانوں کے دروازیے ہیں اور ایسے بی ان کے دروازے بھی اطیف ہیں اور ایسے بی اور ایسے بی ان کے دروازے بھی اطیف ہیں ہو بجو حضرت مم مصطفیٰ اللہ کے کسی پرنہیں کھولی گئیں۔ ای لئے پر کے پیلی علیہ اکسلام نے حضور علیہ کا سم مبارک نہیں لیا ساتوں آ سانوں میں سے کی کادرواز وہیں کھولا گیا۔ اگر فور سے کی کادرواز وہیں کھولا گیا۔ اگر فور کھا جا کہ انتقاب کے جوابدالآ باد تک نیس مٹ سکا۔ ایک اعتبر اضرا

🖈 جبر یک علیه السلام جب حضور علیه الصلوة والسلام کی معیت میں آسانوں پر پنچے تو ہرآسان پر فرشتوں نے سوال کیا کہ کون ہے؟ جبر بل عليه السلام نے کہا' مجبر بل'' فرشتوں نے کہاتمہارے ساتھ کون ہے؟ جب دیا محمہ عظیماتی بھر فرشتوں نے بوچھا کیاوہ بلائے گئے ي ؟ جريل عليه السلام في كهامال فرشتول في كهامسوحب به اهلااوردوسرى روايت من بنعم المسجىء جاء. الناتمام سوالات وجوابات اورواقعہ کی نوعیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو معراج کے بارے پیل حضور علیہ الصلا المولا المالا جانے سے پہلے بچوعلم ندتھا۔ اعتراض کا جواب

خوشتوں کو معراج شریف سے پہلے حضور علیہ المصلولا ہ والسلام کے نثریف اسے خلاف ہے۔

میں فرشتوں کو معراج شریف سے پہلے حضور علیہ المصلولا ہ والسلام کے نثریف اسے عالم ندہونا عدیث شریف کے خلاف ہے۔ جانے سے پہلے کچھ علم ندتھا۔

بخاری شریف میں صدیب معرم میں کی لیا لفاظ موجود ہیں فیستبشر به اهل السماء لینی حضور علیہ کی خوش خبری آسان والے سنتے تے۔ ( بخار کی ترکیف جوم ۱۱۲۰)

🖈 امام ابن ججر عسقلانی فتح الباری میں اس کے تحت ارقام فرماتے ہیں

قوله فاستبشر به اهل السماء كانهم كانوا اعلموا انه سيعرج به فكانوا مترقبين لذلك\_

گویا فرشتوں کو بتادیا گیا تھا کہ حضرت محمد ﷺ کوعنقریب معراج کرائی جائے گاتو وہ حضورﷺ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ (فخالباری چهوس ۱۱۱۱)

🖈 ہاں اس میں شک نہیں کہ بغیر بنائے آسان والے نہیں جانتے کہ اللہ تعالی زمین میں کیا کرنا جا بتا ہے لیکن حضور علیہ کے بارے میں چونکہ انہیں پہلے خوشخبری سنادی گئی تھی اس لئے وہ سب حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔

- 🏠 👚 رہاسوال و جواب کا مسئلے تو یہ بات د لاکل کی روشنی میں آفتاب سے زیاد ہ روشن ہو چکی ہے کہ سوال ہمیشہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ بھی حکمت کی بنار بھی ہوتا ہے۔ یہاں سوال وجواب میں مندرجہ ذیل دو حکمتیں ہیں
- (۱) بینطا ہر کرنامقصود ہے کونفت ساوات میں عزت وکرامت کے مخصوص دروازے بجز حضرت مجمد علیہ ہے کئی کے لئے نہیں کھولے جاسكتے فواہ جريل عليه السلام بى كيون نه بول ـ
- (٢) اگر فرشته به په چیخ که "کیاوه بلائے گئے ہیں؟" توجریل علیه السلام نسعیم" ہال" که کرا قرار بھی پنہ کا تے۔جریل علیه السلام نے جب اس امر کا قرار کرلیا کہ ہاں واقعی وہ بلائے گئے ہیں قو حضور علیہ کی ایک اور فہ ایک ایک ایک قائم ہوگئ اور وہ حضور علیہ الصلوة والسلام كابلايا جانا ب- اگريسوال وجواب نه موتاتو حضور الله كابلايا بالم كيستابت موتا؟

# جبریل علیه السِلام کی آسمانوں پر حضور ﷺ کو حضرات انبیاء علیمم السلام سے متعارف کرنا

المعلى المرام كالمراف كران سي حضور عليه الصلوة والسلام كى لاعلى ثابت نيس بوتى كيوتكه حضور عليه الصلوة والسلام بیت المقدس مین تمام انبیاء علیهم السلام سے ملاقی ہو چکے تھے بلکہ بعض انبیاء علیهم السلام کی قبور سے گز رے تو حضور علیہ السلام قوالسلام نے جریل علیہ السلام کے تعارف کے بغیر جان لیا کہ بیفلاں نبی کی قبر مبارک ہے۔ چنانچ چھفور ﷺ کثیب احمر پر موئ علیہ السلام کی قبر شریف ہے گزرے تو فر مایا میں نے موئ علیہ السلام کودیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلمج اول) النداجريل عليه السلام كاتعارف حضور القات كى وجهت بيا پي فاد ما نه ثان فلاي كل الك ك موسى عليه السلام كارونا موسى عليه السلام كارونا معلى المراح المر

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہواروں میںتخفیف طلب کرنے کا مشورہ دینا

🖈 بعض لوگ يه بچھتے ہيں كرا كرا تفور تعليد الصلو ة والسلام كوية ملم ہوتا كەمىرى امت پيچاس نمازيں نه پڑھ سكے گی تو موئ عليه السلام ك بغير كم و وكلب الحفيف فرمات ليكن حضور عليه الصلوة والسلام في ازخود اليهانه كيا بلكه موى عليه السلام ك كمني سه واليس كه اور نمازی کم ہونے کی درخواست کی۔اس سے معلوم ہوا کہ موئ علیہ السلام کو تجربہ کی بناء پر علم تھااور حضور علیہ الصلاق والسلام کونہ تھا۔

- 🖈 🛾 اس کا جواب رہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود عالم الغیب ہونے کے پیچاس نمازیں فرض فرما نمیں اوراولاَ ازخود کو کی شخفیف نہ فر مائی۔ اللہ تعالیٰ عکیم ہے اس کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں حکمت تھی اور نبی کریم علیہ کے خاموش رہنے میں بھی وہی حکمت تھی۔ حکمت کو لاعلمی کہنا جہالت ہے۔
- 🏠 💎 اس واقعہ میں بیر حکمت تھی کے حضرت موئی علیہ الملام حیات ِ خلا ہری کے بعد بھی ہم دنیا والوں کے فائدہ کاوسیلہ بن گئے جولوگ بیر کہتے ہیں کہ اٹل قبورخوا ہانبیا علیہم السلام ہی کیوں نہ ہوں دنیا والوں کو کسی تم کا فائد ہمیں پہنچا سکتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ

کرانے کے لئے باربار سے ترب تھا کہ کوشور میں ہور ہور کا کا دیدار کریں اور موئی علیہ السلام حضور ہے کا دیدار کریں۔

مدرة المعنتھی اللہ منتھی اللہ وغرائب اور آیا ہے الہ کا مشاہدہ فرما کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سررۃ انتہی پنچے۔ سررۃ انتہی بیچے۔ سررۃ انتہی میں کا ایک درخت ہے اور علم خلائق کی معتبی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالی سے اون طلب کیا کراے اللہ اجمیر کیجوب علیہ تشریف لا رہے جی ان کے جمال اقد می کی زیارت کرنے کہ ہم کواجازت مرحمت فرما۔ اللہ تعالی نے تھم دیا کہ تمام فرشتے سررۃ المنتہی جمع پر تمع ہو گئے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا "افد می کی زیارت کرنے کہ ہوگئے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا "افد می السّد دَوّةَ مَا یَعُشی " جب ڈھا کہ لیا سررہ کواس چیز نے جس کے گھا کہ لیا اور فرشتوں نے اللہ نے درخت سررہ کی طرف نظر اٹھائی تو حضور علیہ الصلاۃ وظم کی درخت سررہ کو ملائکہ ہے ڈھکا ہوا پایا اور فرشتوں نے اللہ علی کے جارے حسیب علیہ کی زیارت کا شرف علی اللہ کی درخت سررہ کو ملائکہ ہے ڈھکا ہوا پایا اور فرشتوں نے اللہ علیہ کے جارے حسیب علیہ کی زیارت کا شرف علی کی اللہ کے درخت سررہ کی طرف نظر اٹھائی تو حضور علیہ الصلاۃ وظام کی درخت سررہ کو ملائکہ ہے ڈھکا ہوا پایا اور فرشتوں نے اللہ کے درخت سررہ کی طرف نظر اٹھائی تو حضور علیہ الصلاۃ وظام کی درخت سررہ کو ملائکہ ہے ڈھکا ہوا پایا اور فرشتوں نے اللہ کے جارے حسیب علیہ کی کی زیارت کا شرف علی کی کے جارے حسیب علیہ کے کہ در حسیب علیہ کے کہ در حسیب علیہ کی کے در حسیب علیہ کو درخت کو کا بھائی کو حضور علیہ اللہ کی کے در حسیب علیہ کی کے در حسیب علیہ کے کہ درخت کی درخت کی کے در حسیب علیہ کے درخت کو کر کے درخت کی کے درخت کی درخت کا کہ کو کر کے درخت کی درخت کی

کے پیارے حبیب اللہ کی زیارت کا شرف حا آل کرا۔ فیر در منورش ہے۔ اخرج عبد بیر حبید میں سلمہ بن وھرام اِذْ یَغْفَی السِّدْرَةَ مَا یَغْفی قال استاء دُنت الملٹکة الرب نبارك و تعالی ان ینظروا کالی اللہ عیدی شائد فادن لھم فغشیت الملٹکة السدرة لینظروا الی النبی عَیَادِید۔

ترجمہ: عبد بن حمید سلمی بن وہرام نے بڑی نفشی المبدّد رَةَ مَا یَغَشی کی تفییر میں روایت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے اللہ تعالی سے حضو تطابیعہ کو دیکھنے کو دیکھنے کی اجازت والی سے حضو تطابیعہ کے سکرہ کو اللہ علی اللہ تعالی نے انہیں اجازت دے دی تو وہ سب سررہ پر آ بیٹھے اور جمال حمری دیکھنے کے لئے سررہ کو دھا کہ ایا۔ حضو تطابیعہ نے فرمایا کہ میں نے سررہ کے ہر پہتہ پر ایک ایک فرشتہ کودیکھا کہ وہ بحالت قیام سجان اللہ سجان اللہ کہ رہا ہے۔ (تفییر درمنثو رج ہے ۲ اور وح المعانی ہے ۲ سری ایک ایک فرشتہ کودیکھا کہ وہ بحالت قیام سجان اللہ سجان اللہ کہ رہا ہے۔ (تفییر درمنثو رج ہے ۲ اور وح المعانی ہے ۲ سری ا

### حضور عَبِّ اللہ کا جنت میں تشریف لے جانا

🖈 تغییر ابن چریر ش ہے " حتّٰی د خسلت السجستة فاذا فیها ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب

بشر. الحديث (النجريب ١٥ ال

تر جمہ: حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو یکا کیک اس میں وہ تمام تعتین تھیں جن کو کسی آ کھے نے دیکھا نہ کس کان نے سنانہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔

ک دوری صدیت میں ہے "والسلّه ما نول عن البواق حتی رای البحتة والنار و ما اعد اللّه فی الا خو ة اجمع "لینی حضور عظیالله براق نے بین از ے۔ یہاں تک کے حضور علیہ السلو ة والسلام نے جنت ونا راورالله تعالی نے آخر ہیں ہو کچھ تیار کردکھا ہے سب کچھ ند کھیلیا۔ آخرت کی ہوئی حضور علیہ السلو ة والسلام نے ملاحظ فرمائی۔ (تغیر این جو کہیا ہے کہ اس کے عند کھیلیا۔ آخرت کی ہوئی حضور علیہ السلو قوالسلام کے ملاقت کی ایک موجود کو آئی آئی تر آئی کی نفی مراد ہے یا حضور علیہ و نے کی فی ہوئے کی اس کے عموم میں شامل بیس کے وقع میں شامل بیس کے وقع میں شامل بیس کے وقع کے اس کے عموم میں شامل بیس کے وقع کی اس دونوں صدیثوں سے صاف معلوم ہو گیا کہ آخرت کی کوئی چیز حضور علیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کوئی چیز حضور علیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کی کوئی چیز حضور علیہ کھیلیہ کے خصور علیہ کھیلیہ کے خوات کے خور کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کے خوات کے خور کھیلیہ کو کھیلیہ کے خور کھیلیہ کے خور کی اس کے خور کھیلیہ کھیلیہ کے خوات کے خور کھیلیہ کھیلیہ کے خور کھیلیہ کے خور کھیلیہ کھیلیہ کے خور کھیلیہ کے خور کھیلیہ کھیلیہ کے خور کھیلیہ کھیلیہ کے خور کھیلیہ کے خور کھیلیہ کے خور کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کے خور کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کے خور کھیلیہ کے خور کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھیلیہ کھ

### جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے حضرت بلال کے جوتوں کی آواز

کے حضور علی نے فرمایا کہ ایک باال میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتیوں کی آ جٹ تی ہے۔ حضر تباال رضی اللہ عنہ جنت میں اس وقت نہ تھ گرز مین کی آ واز حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے تی۔ تب بھی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے لئے دور کی آ واز منز اللہ عنہ ہوا۔ اگر قیامت کے بعد ان کے چلنے کی آ واز مراد ہوتو آ واز بیدا ہونے سے پہلے سننا تا بت ہوگا یا پہلے سے بھی زیادہ کمال کا موجب ہے یا یوں کہتے کہ حضر ت باال رضی اللہ عنہ زمین پر بھی تھے اور حضور علیہ اصلو ۃ والسلام کے غلاموں کے تے بیک وقت بھی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے غلاموں کے تے بیک وقت دوجگہ موجود ہونا تا بت ہوا۔ جن کے غلاموں کے تے بیک وقت دوجگہ موجود ہونا تا بت ہوا۔ جن کے غلاموں کے ایک اللہ اللہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

### ایک جسم کا آن واکد میں تو جگه حاضر هونا

الله عنه الله عزوجل (تفیر این کیزج سور) کی منورعلیه الصلوق والسلام موئ علیه السلام کے حرار شریف سے گزر ہے تو وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہوئے کی اور کی انور میں کھڑے ہوئے کی اور کی انور میں کی اور کی انور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کھڑے ہوئے کی اور کی کی اور کی کی اور کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی سب موجود تصریب شریف میں وارد ہے تقال جب ریسل صلی خلفک کل نبی بعثه الله عزوجل (تفیر این کیئرج سوس))

- الله عبر بل عليه السلام في عرض كيا جضور! الله عز وجل كي برمبعوث فرمائ بوئ بي في آب كي يجي نماز براهي -
- 🛠 👚 ليكن جب حضورعليه الصلوٰة والسلام آسانوں پر پنچےتو ساتوں آسانوں پر حضرات انبیاء علیهم السلام کوحضورعلیه الصلوٰة والسلام

نے ملاحظ فر مایا۔ امام شعرانی رحمۃ الله علیہ فوائد معراج شریف بیان فر ماتے ہوئے ارشاد فر ماتے ہیں کہ فوائد معراج بیں سے ایک فائدہ بہے " شہود المجسم المواحد فسی مکانین فسی ان و احد" یعنی آن واحد بیں ایک جسم کادوجگہ حاضر ہونا۔ (الیواقیت والجواہرج معص ۲۰۰۹)

🖈 اس کے بعد امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس کاارد وتر جمہ ریہے کہ حضور علی 🗗 نے فرمایا۔

بعض لوگ کہدیتے ہیں کہ معراج کا متلہ حاضر و ناظر ہونے کے منافی ہے کیونکہ جو ہر جگہ ہیں موجود ہواس کے آنے جانے لرکه امعنی ہیں؟

الم شعرانی و التر التر علیه الیوانی الترانی التی پرجلوه گرہونا امام شعرانی و التر علیه الیوانیت والجواہر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی نے اپنے استواعلی العرش کواپی مدح کا موجب قراردیا آئی طرح اپنے حبیب علی کے کوئش پر لے جاکر حضور علیہ الصلوق والسلام کی عظمت شان کا ظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں

حيث كان العرش اعلى مقام ينتهلي اليه من اسرى به من الرسل عليهم الصلوة والسلام قال وهذا يدل على ان الاسراء كان بجسمه عليه الله عليه .

### (اليواقيت والجوابرج ٢٣ ٣٤)

جبريل عليه السلام كاليجيجيره جانا

حضورعليه الصلوة والسلام ففرمايا "نم انطلق بي حتى انتهيت الى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون

فرفضني جبريل و خورت ساجد الله تعالى. (تفيرابن كثيرج ١٣٠٧)

🖈 فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے چلے بہاں تک کہ میں سدرۃ اُنتہیٰ تک پنچا۔ بادل کی طرح مجھے کی چیز نے وُھا تک لیا تھا۔ اس میں ہرقتم کے رنگ تھے بھر جبریل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اپنے رب کے لئے بحدہ کرتا ہوا گر پڑا۔ تفییر نمیشا پوری م بن ب "و ذلك ان جبريل تـخلف عنه في مقام (قال) لو دنوت انملة لاحترقت" (تغير نميثا پوري بر ماشية فير ابن

حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش پڑے گوہ گر ھونے میں اختلاف

🖈 پہلے عرض کر چکاہوں کے علم ءامر ہے۔ اورہ میں مختلف ہیں کہ حضور علیہ الصلا ۃ والسلام کاملاتہا ئے عروج کہاں تک ہوا۔ بعض کا قول بسرية المنتها المراح كالبنت الماوى بعض في كها عرش بعض في كها فوق العرش بعض كاقول وراء فسوق السعسوش اللسي طوف المعالم جبیا كیشرح عقائد تنمی بنبراس اورشرح فقدا كبروغيره كے حواله سے بيان ہو چكاہے۔ اگرچ بعض علماء نے عرش اور فوق العرش جانے تک کی احادیث کوضعیف قرار دیا ہے جبیرا کہ زر قانی وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ بعض نے بالکل انکار کیا ہے کیکن تحدث كبيرا بن الم الدنيائي روايت كيا" قبال رسول اللُّه عَنْشِينَهُ مورت ليلة اسرى بي برجل مغيب في نور العرش (زرقانی ج ۲ ص ۲ ۱۰) معراج کی رات میں ایک شخص پر گزرا جونور عرش میں عائب تھا۔ نورِعرش سے جنور انگا کا گزرنا نورعرش سے آگے جانے کی دلیل ہے۔ 

🖈 کینی جب حضور علی العملی و کوش پہنچاتو عرشِ اللی نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے مبارک داموں سے تمسک کیا الخ ۔ سدرۃ النتهیٰ ہے آگے جانا بھی حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے عربر جلوہ گرہونے کا مؤید ہے۔ ابن حاتم نے حضرت انس سے روایت کی کہ جب حضورعلیہ الصلوة والسلام سدرة النتهی پر پنچے تو سدرة النتهی کو بادل کی طرح کسی چیز نے ڈھا تک لیاجس میں ہرتتم کے رنگ تھے۔ پس جبریل علیهالسلام پیچیے رہ گئے۔ جبریل علیهالسلام کا پیچیے رہ جانا حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کاسدرہ ہے گز رجانا اس امر کی تا سُدِ کرتا ے كر حضور عليه الصلوق والسلام عرش اللي برجلوه كر بوئ ـ

🖈 علامه سيدمحود آلوى حفى بغدادى رحمة الله عليه سورة التجم كي تفيير ميل فرمات بين كه تجم ميرادر سول الله عليه عليه ميل

قال جعفر الصادق رضي الله عنه هوا النبي عَلَيْكِ وهويه نزوله من السماء ليلة المعراج وجوز على هذا ان يراد

بهويه صعوده وعروجه عليه الصلوة والسلام الى متقطع الأين.

تر جمہ: امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جم سے مراد نبی تنظیف ہیں اور ہوئی سے مراد معراج کی رات حضور تنظیف کا اتر نا ہے اور اس تقذیر پر جائز ہے کہ ہوئی سے حضور تنظیف کا اوپر چڑھنا اور لا مکان تک معراج کرنا مراد ہو۔ (تفییر روح المعانی پ سے سے ۲۸س ۳۸)

#### بارگاهِ اسماء و صفات

🖈 امام شعرانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں

ادا مرعلى حضرات الاسماء الالهية صار مختلفا بصفاتها فادا مرعلى الرحيم كان رحيطا اوعلى الغفور كان غفورا او على الكريم كان كريما اوعلى الحليم كان حليما اوعلى الشكور كان شكور الوعلى الجواد كان جواد او هكذا فما يرجع من ذلك المعراج الا وهو في غاية الكمال (اليواقيد، والحكوالمرج ٢ ص ٣١)

رفوف: امام شعرانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب حضور علیہ ایسے مقام پر پنچ جہاں جریل علیه السلام کاملیجی تھا تو جریل علیه السلام کاملیجی تھا تو جریل علیه السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جریل علیہ السلام نے حضور علیہ کورفرف والے فرشتہ کے سرد کردیا۔ حضور علیہ السلام نے جریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے جریل علیہ السلام نے مرائی کے المافر المام کے مرحموں تو جل کرخاک ہو عرض کیا لا اقدر ولمو خطوت خطو ہ لاحنہ قت حضور بیس آ کے جانے پر قال مرائی کے برحوں تو جل کرخاک ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام وفرف پر رونق افروز ہوئے مرائی کی افران اور منور علیہ السلام المام کے برحضور علیہ السلام کے ماتھ نہ تھا۔ بھرحضور علیہ السلام کے ماتھ نہ تھا۔ بھرحضور علیہ السلام کے ماتھ نہ تھا۔ بھرحضور علیہ السلام کے ماتھ نہ تھا۔

صديق اكبر رضور الله عمله كَى آواز

الم المراق المواق المو

🖈 🛾 وحشت کے وقت کسی چیز کی طرف توجہ مبذول ہونا اور کسی امر پر تبجب کا لاحق ہونا وحشت دور ہونے کا سبب ہوتا ہے۔اس لئے بتقاضائے حکمت ایز دی صوت صدیق کے مشابہ 'قف یا محمد ان ربک بصلی''کی آواز س کر حضور علیه الصلو ة والسلام کی اوجہ دروداوررحمت کے معنی کی بجائے نماز کے معنی کی طرف مبذول ہوئی تا کہ تبجب لاحق ہواوراس تبجب اورتوجہ کے سیب وحشت زائل ہو پھر آ وازبھی انیں جلیس (حضرت ابو بکرصدیق) کی آ واز کے مشابہ جومو جب اعیناس ہے۔ چانچ ہوا جکرک بوری بوٹی اور وحشت کاجو حال حضور علیہ اصلو ہوالسلام پر طاری تھادور ہوگیا۔اس کے بعد جب حضور علیہ الصلو ہوالسکلام نے اپنے رب کاریکم سنا "ھو السذی یصلی علیکم و ملئکنه " تواس وقت حضورعلیه الصالوة و الملاح کا توجه صلوة کیم ادی معنی کی طرف مبذول بموگئ۔ و حشت میں حکمت

🖈 امام شعرانی و الفریکانیدالیواقیت والجوابرج ۴ص ۳۵ پر فرماتے ہیں کہ شنخ اکبررضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور پر نور علی کونور میں داخل کیا گیا اور برطرف نوربی نور نے حضور کوا حاطہ میں لے لیاتو اس عالم تفرد میں حضور علی کا پر وحشت کا حال طاری ہوا جواس امر کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کومعراج جسمانی ہوئی ہے کیونکہ اگر محض روحانی معراج ہوتی روح مجر د کو وحشت کا حال طاری نه ہوتا۔

من حضرت شاه عبد المحق محدث د بلوی رحمة الشعليه نے غالبًا مدارج اللهوة عن ان د جنگ مصلی کار جمد کيا ہے "پر وردگا يو نمازی گزارد" بعض ناواتف لوگ اس پراعتر اض کرتے ہیں۔ ہمارے بال الله تحمد المرواضح ہوگیا کے حضور علیہ کی قوجہ یصلی کے اس معنی کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ لہذا حضرت شخص المراق الله المحمد کی الله سے ہے۔ البته بیمرادی معن نہیں۔ جبیا کرہم تفصیل میں کھے جی ۔ البته بیمرادی معن نہیں۔ جبیا کرہم تفصیل میں کھے جی ۔ البته بیمرادی معن نہیں۔ جبیا کرہم تفصیل میں اللہ سے جی ا

🖈 🔻 جب عالم انوار سے حضور علیہ الصلوق والسلام گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ خاص میں پنچے اور شیم دنیے فند فیلے فکسان قساب قوسين او ادنني مرتبه پايا ـ پهر فاو ځي الني عبده ما او ځي سے شرف بوئ اور ديداراللي نصيب بوا ـ

ان آیات کریمه پر کلام کرنے سے پہلے میرض کردینا مناسب ہے کقر آن مجید میں تین جگہ معراج شریف کابیان وارد ہے

اول: سُبُحٰنَ الَّذِي أَسُواى بِعَبُدِهِ الآية

روم: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤُيّا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

سوم: سورهٔ النجم کی ابتدائی آیات۔ پہلی دوآیات پر کلام ہو چکا اب سورهٔ النجم کی آیات معراج پر نہایت مختصر کلام ہربینا ظرین ہے۔

وَالنَّحِمِ إِذَا هَـوْي مَاضَلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْي وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيّ يُوْحِي عَلْمَهُ هَدِيْدُ الْقُوْي ذُوْمِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُ وَ بِالْأَفُقِ الْآغِلْي ثُمَّ دَنَا فَتَدَثَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اِلِّي عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَـارَاكَ ٱفْتُـمَارُوْنَهُ عَلَى مَا يَرِاى وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةُ أُخُراى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْـتَـهٰي عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوْي اِذُ يَغْشَى السِّدْرَةُ مَا يَغْشَى مَازَاعَ الْبَصْرُ وَمَا طَعْي لَقَدْ رَاي مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُيْرِي ـ (سورة النجم ب27)

ترجمه: 'دفتهم ستارهٔ وجود محمد کی جب بیرشب معراج اترے تمہارے صاحب نه بہکے اور نه بھٹکے اور وہ اپنی خواہش ہے نہیں بولنا مرا ان کامگروئی جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قو توں والے زوروالے نے بھر برابر عواد مرانی اور بھی جگہ میں اس حال میں کروہ آ سان بریں کے سب سے اوٹنے کنارے پرتھا بھر وہنمد یک ہوا بھر زیادہ بڑا کر بھی بھائی تو ہو گیا مقد اردو کمان کی یا زیادہ نزد یک۔ بھروتی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف جووتی کی ن<sup>فلط</sup>ی کی واپ شنا کی چیز کمیں جو آ نکھ نے دیکھی تو کیاتم جھڑتے ہوان سےان کے د مکھنے پراور بے شک انہوں نے دیکھا اس اور کر کا کر تبہ سررة اکنتهیٰ کے پاس۔ اس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جب ڈھانپ رہاتھا سررہ کودہ جوڈ جانب را اللہ کیٹی کھی ہوئی نگاہ اور نہ بھی۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔" ان آگیات طیبات میں مفسرین کے کئ قول ہیں۔ النجم کے متعلق حسب ذیل اقوال وارد ہیں

(۱) تجم سے ژیامراد ہے۔ (۲) تجم سے مطلقاً ستارے مرادیں۔

(m) تجم سے وہ گھا س مراد ہے جس کی کوئی ساق نہ ہواوراس کی بیلیس زمین پر پھیلتی ہوں۔ بعض کے بزد کیک النجم سے قرآن مراد ہے۔ 

اور القير معالم التو بل يس ب السفاء الى الارض ليلة المعراج ـ (تفسير معالم التنزيل جز سادس وقال جعفر الصادق يعنى محمد شيئين افراز (المن السفاء الى الارض ليلة المعراج ـ (تفسير معالم التنزيل جز سادس

ک اور صباحب کرد کی می اور شدید الفوای سے مرادعام مفسرین کے زد یک جریل علیه السلام ہیں کیکن حضرت کوالم محلی بھری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ شد دید المقولی اللہ تعالی ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں "ف عس الحسن ان شديد القواي هو الله تعالى و جمع القواي للتعظيم ويفسر ذو مرة عليه بذي حكمة ونحوم مما يليق ان يكون وصفاله عزوجل. "(تفير روح المعاني پ٧٤،٥٠٥)

🖈 اسکے بعد "استوای" اور "هو "اور "دنا" اور "فند فی "اور "کان" اور "او ځی "کی خمیرین ای طرح اسکے بعد آنیوالی مرفوع اور منصوب ضميري عام مفسرين في حضور الهاور حضرت جريل كى طرف راجع كيس جركا مفاديه ي كحضور الهوجريل عليه السلام كى نزد کی حاصل ہوئی اورحضور ﷺ نےمعراج کی رات جریل علیہ السلام کود یکھا۔ صاحب روح المعانی نے اس نیج پرتفییر کرنے کے بعد

فرماياوفي الأيات اقوال غير ما تقدم

اس کے بعد فرمایا اس کے بعد فرمایا

وجعل ابوحبان الضميرين في قوله تعالى (فَاسْتَوْى وَهُوَ بِالْأَفَقِ الْاَعْلَى) عليه له سبحانه ايضا وقال ان ذلك على معنى العظمة والقدرة والسلطان ولعل الحسن يجعل الضمائر في قوله سبحانه (ثم دنا فتدلّى فكان قاب قوسين او ادنّى فاوخى الني عبده ما اوخى) له عزوجل ايضا وكذا الضمير المنصوب في قوله تعالى (ولقد اله نزلة اخرى) فقد كان عليه الرحمة يحلف بالله تعالى لقد رأى محمد عَلَيْتُهُ ربه وفسرد نوه تعالى من الله تعالى عند المتالهين سبحانه وتدليه جل وعلابح ذبه بشراشره الى جناب القدس ويقال لهم الجدب الفناء في الله تعالى عند المتالهين واريد بنزوله سبحانة نوع من دنوه المعنوى جل شانه ومنهم السّلف في مثل ذلك ارجاع علمه الى الله تعالى بعد نفي التشبه.

ابوحبان نے الله تعالى كر ول فران و فلو بالأفق الأعلى من دونون خميري (متمتر اوربارز) ال تقدير بركه شديد المقواى اور فوص في المالية تعالى مراد بموالله سمانه وتعالى كے لئے بين اور ابوحبان نے كہا كه الله تعالى كااستوى عظمت اور قدرت اور غلب ك معنى مين كي أورغالبًا مام حن بصرى بهى شم دنا سه منا او طى تك الله تعالى كول مين سب هميري الله تعالى بى ك لئه ما يخ جیں اورا ک طرح و لقد داہ نزلة اخوای میں خمیر منصوب بھی اللہ تعالی کے لئے کرتے ہیں کیونکہ حسن بھری رحمة اللہ علیہ تم کھا کر کہتے تے کہ بیٹک محمد علیقہ نے اپنے رب کود مجھا ہے اور حضور علیقہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے معنی انہوں نے پیربیان کئے کہ حضور عليه الصلوة والسلام كامقام الله تعالى ك قريب بون كمعنى انبول في بيان ك كهضور عليه الصلوة والكلام كامقام الله تعالى كى ہارگاہ میں بہت بلند ہےاور حضور علیک کی طرف اللہ تعالی کی مذلی کے بید عنی بیان فرما ہے کی گیا گئر اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیک کواپی جناب اقدس کی طرف بالکل جذب فرمالیا اور الله والوں کے خرجیل ان جلاب کوفنا فی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اور الله تعالی کے نزول ے ایک طرح کا قرب معنوی مراد ہے اور ایک اللہ میں سلف کا غرب رہے کہ وہ تشبید کی نفی کرتے ہوئے اس کے علم کواللہ تعالیٰ کی طرف لوٹادیے ہیں ہر الوس کا محسما حب روح المعانی فرماتے ہیں کہ شم دنیا فنید فلی فکان قاب قوسین او ادنی کی خمیروں کو (جس طرح الكذفحاني كي طرف لوٹانا جائز ہے) اى طرح حضورعليه الصلوٰة والسلام كي طرف بھى لوٹانا جائز ہے۔ جبيها كه امام حسن بعرى سے ان ضمیروں کا حضور علیہ الصلوق والسلام کے لئے ہونا مروی ہے اور اس تقذیر پر معنی بدین کہ پھر قریب ہوئے حضور علیہ الصلوق والسلام كے لئے ہونامروى ہاوراس تقدير پرمعنى بير بين كر يجر قريب ہوئے حضور عليه الصلوة والسلام اينے رب سجان، وتعالى سے تواللہ تعالى نى عليه الصلوة والسلام يدوكمانون كى مقدار بواياس يزياده قريب بوكيا اوراو خى اللي عبد ما او خى كى خميري الله تعالی کے لئے ہیں۔ (تغییر روح المعانی بے ۲۷ ص ۴۵، ۴۷) اس کے مصل صاحب روح المعانی فرماتے ہیں توعیلمہ شدید القوای ے و هو بالافق الاعلی تک قول خداوندی کے بیمعنی بین کر حضورعلیدالصلوٰ ة والسلام کوجبر مل علیدالسلام نے سکھایا اور جبر مل علیہ

السلام آسان کے اونچے کنارے پر تھے۔ اس کے بعد شم دنا فندٹسی کی خمیریں اللہ تعالی کی طرف راجع ہیں اورو لمقد راہ کی خمیر منصوب بھی اللہ تعالی کے لئے ہے لیعنی اس تفذیر پر اللہ تعالی کے ساتھ حضور علیہ الصلوق والسلام کا قرب مجمر زیادتی قرب کی طلب اور رؤیت خداوندی کا ثبوت ہوا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہاس کی تا سکیہ بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جوشر یک بن عبد الله كرق عصرت الس مروى م حس من الفاظ بين و دنما الجبار رب العزة فتدللي حتى كان منه قاب قوسين او ادنی لیمنی جبارربالعزت قریب ہوا پھراس نے زیادتی قرب کوطلب فرمایا یہاں تک کرسول اللہ عظیم بہرو کمانوں کی مقدار ہو محاكمه: بيان والق الرعبة التصفول سي بدامرواضح بوكيا كرسورة النجم كى آيات فدكورة معراج آسانى كي بيان من نازل بوكى بين اور حضور علی کے اللہ تعالی کے ساتھ ایسا قرب ہوا کہ اللہ تعالی نبی کریم علیہ ہے (بلاتشیہ) دو کمانوں کی مقدار ہوگیا یا اس سے زیادہ نزد یک بوگیا۔ حدیث شریف جو بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہاس معنی کی مؤید ہے۔ بیحدیث جس میں اللہ تعالی کے "دنو" اور "تدلّی، کابیان ہے بخاری شریف میں جلد دوم صفحہ ۱۱۲۰ اور مسلم شریف میں جلد اول ۹۲ پرموجود ہے اور تفسیر آبیت میں جواللہ تعالی اورجريل عليه السلام كى طرف ضميري راجع كرف كاختلاف تعاصديث شريف فياس كافيط كرويا كرال الكل مكاف موجود بودنا الجبار رب العزة فندلى (جريل بيس) بلك جباررب العزت حضور علية بقريب الكالورا في في زيادتي كوطلب فرمايا ـ الخ ايك سوال كا جواب

ایک سوال کا جواب کے دوہ تمام احادیث الربیا میں الفالات ہیں جن میں وارد ہے کہ جریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت حضور اللہ کو د کھائی تو اسکاجواب اور فخرالد کی حادثی رحمة الله علیہ نے اپن تغییر کبیر میں یوں ارقام فرمایا ہے کہ حضور الکا کا جریل علیه السلام کوائل اصلی صورت کی کر کیکھنا حق اور ثابت ہے لیکن کسی حدیث میں بدوار دہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے سورہ النجم کی ان آیات میں رؤیت جبریل مراد لی ہے۔ یہاں تک کرحدیث کی خالفت لازم آ جائے۔ (تفییر کبیرج جفتم ص۲۳۴) معلوم ہوا کہ کی تشم کا تعارض نہیں ہے۔

#### حديث شريک پر کلام

🖈 اگراعتراض کیاجائے کر وایت ترک پر محدثین نے طعن وشنیع کی ہےا مام سلم نے ان کی حدیث روایت کر کے فر مایا "و قلدم فیہ شیئا و اخو و ذاد و نقص"ای طرح دیگر کدیٹین نے اس روایت کو ماقط قرار دیا۔ اس لئے اس سے استدلال سیح نہیں۔ 🖈 💎 اس کا جواب رہے کہ ایک حدیث جب طرق متعدد ہ اور اسمانید مختلفہ سے روایت ہوتی ہے تو بسا او قات اس میں کمی بیشی واقع ہو

جاتی ہے جسکے بے ثار نظائر خود سحیحین میں موجود ہیں ایک حدیث افک ہی کو لے لیجئے بہت ی کی بیشی آپ کو ملے گی اگراس کی بیشی کو مطلقاً اسباب طعن میں شار کرایا جائے تو طرق متعددہ سے مروی ہونیوالی احادیث میں سے شاید ہی کوئی حدیث صحت کے درجہ کو پہنچے۔ 🖈 🗦 بعربه كه جب رجال حديث سب ثقة بي اور هيجين نے اس كوروايت بھى كياا سكے بعد كس بنابراسے نا قابل احتجاج كهاجا تا ہے۔ 🖈 لطف کامقام بیہ کے معراج منامی ثابت کرنے والے اسی روایت شریک سے استدلال کرتے ہیں اور انہیں اس وقت محدثین کے ریہ جملہ مطاعن فرامو ہوجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس روابیت پر طعن کرتے وقت انہیں بخاری ومسلم کی صحت کا پائن لحاظ بھی باتی نہیں ر ہتا۔ ہماری نظر میں روایت شریک قابل استد لال ہے۔ اس لئے کہ سیجین نے اسے روایت کیا افرا اس میں واثنی کا کوئی پیاونیس کلتا۔ رہایہ امر کہ معراج کاقبل البعث ہونا اس صدیث میں مروی ہے جو خلاف جہا کے جاتا ہے اس کاجواب بیہے کہ بعثت سے پہلے فرشتوں كا آناس حديث من مذكور بمعراج قبل البعث بركز فهر البعث قبل البعث فرشته آئے تقر طرو يے بى واپس چلے گئے۔ بجر كمى روسری شب آئے۔ دیکھے ای صریعت میں جا تھا کہ میں وہ معنی اتوہ لیلڈ اخوای "لیمیٰ وی سے پہلے ایک رات فرشتے آ کر چلے شر يك مين موجود ب كفرشتول في سان اول يردريا فت كياكه "وقد بعث" كياوه مبعوث موكة ـ جريل عليه السلام في كها "نعم" بال مبعوث بو گئے۔ امام ابن جحرفر ماتے ہیں "فاته ظاهر فی ان المعراج کان بعد البعثة" (فتح الباريج ١٣١٣) 🖈 🛚 کینی اس سوال وجواب سے ظاہر ہے کہ اس روایت میں بھی معراج بعد البعث یی کابیان ہے۔ اس کے علاج ہ دیگر مخالفات کی تظبیق اورطعن وشنیع کاجواب بھی صاحب فتح الباری کے کلام سے ظاہر ہے۔ "من شاء الاطلاع فلید کی ساحب کا اس روایت سے جو لوگ معراج منامی پراستدلال کرتے ہیں ان کاجواب صدیث معراج پر کلام کے پیرا کار کائن کرام نے پڑھ لیا ہوگا، اعاد ہ کی حاجت نهيل ومختربيك وريث شريك سيرامر بإية ثبوت كويني كياركر حمن المحتذ أف كنان قاب قوسين او ادني "من الله تعالى كاقرب اور زیادتی قرب مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھیل کھیا ہے۔ اتنا قریب ہوا کہ جیے دو کمانوں کی مقدار ہوتی ہے یااس سے بھی زائده ـ يقرب جر المراكب كاليل بلدرب جرادكا بـ ـ قلب قومسين

#### قرب حقيقى

🖈 قاب قوسین او ادنی میں جس قرب کابیان ہے صوفیاء کرام اسے فنائے تام سے تعبیر کرتے ہیں اس کی تجلیات جب مقربین پر برِمتی ہیں تو وہ انوارصفات سے متصف بموجاتے ہیں۔حضوطانے کی کیاشان بموگی؟ کوئی بچھنیں کہ سکتانہ بتا سکتاہے۔

#### رۇ يت بارى تعالى

ا پنے رب کودومر تبدد کیھا۔ حدیث شریف میں وارد ہے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنے رب کورہ و مرکت دیکھا ایک مرتبدل کی آئے ےدوسری مرتبرسر کی آ تکھے۔ رواہ الطبر انی (روح المعانی پے ۱۳۵۷ میموار باللد مین دوم س ۳۷) اسک اعت اض کا حداد

ایک اعتراض کا جواب 🖈 🛚 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فہوائی این اگر کوئی کہتا ہے کہ حضورہ 😅 نے اللہ کودیکھا تو ہات بن کرمیرے رو تکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیز حضر و والت اصلا یقدر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کیے کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنے رب کود یکھا ہے اس نے اللہ تعالی کر بہت بڑا بہتان باعد ها۔حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ الصلوة والسلام کے لئے رؤیت باری كم تكرين بلكة حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كهين في حضور عليه الصلوة والسلام يوسورة النجم كى اس آيت ولقد داہ نزلمة اخوای کے متعلق موال کیاتو حضورعلیہ الصلو ة والسلام نے فرمایا انسمیا رایت جبویل منھبطا ا*س حدیث سے مع*لوم ہوا کہ حضورعليه الصلوة والسلام نے جبر بل عليه السلام كود يكھا الله تعالى كونبين ديكھا۔حضرت عبد الله ابن عباس كانبول يكي سے بھی حضورعليه السلوة والسلام كى رؤيت بارى كى فى ثابت بوتى بــاى ك امام تسطلانى شارح بخارى فى كرديا كرديد ين من جودونوا وردتدى ندكورب وه مورهٔ النجم ميل ندكور "دنو" اور "تدلى" كاغيرب كيونك مورة النج ميل البير كل عليه السلام كا" دنو" اور "تدلى" اور رؤيت مرادب مجرمسلم شریف میں حضرت ابو ذرکی عدیث بر جرا میں وارد ہے کہ میں فے حضور علیہ الصلوة والسلام سے سوال کیا کہ حضور آپ نے الله تعالى كود يكها بي تو حضور ملي الصلاة والسلام في فرمايانسور انسى اراه وه نورب مي اس كيد كيد مكي سكا مول علاوه ازيس اقدى كى آئى كى كارب تعانى كود كيمينى كى مديت من بھى وارد ب\_ جيما كدروح المعانى وغير ومن موجود ب اور لطف بير ب كداس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں نیز رید کہ رؤیت زمان و مکان، مسافت، جہت اورا حاطۂ مرئی کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر رؤیت مینی کوٹا بت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لئے معا ذاللہ جہت، زمان ،مسافت اور تعدودیت سب کچھٹا بت ہوجائے گا۔

🖈 حضرت عائشهمد بقدام المومنين ہيں۔ انہوں نے بڑی شدت سے حضور عليه الصلو ة والسلام کے لئے رؤيت باري كا انكار فرمايا اورآ ية قرآ نيه لا تُدُرِكُهُ الْابُصَارُاورمَا كَانَ لِبَشَوِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيَّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ـــاستدلال كياـ

🏠 جواباً گزارش ہے کہ رؤیت باری کے مسئلہ پر ہم ذرا تفصیل سے کلام کرنا جا ہتے ہیں سب سے پہلے ان بے دین فلاسفہ کے

ملک پر کلام کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی روبیت کومحال قرار دیا ہے۔ اول قواس بات کو ذہن نشین کر لیما جاہئے کہ فلاسفہ نے کسی چیز کی رؤبیت کیلئے جوشرطیں ضروری قرار دی ہیں انکا ضروری ہونا عاد تا ہے عقلا نہیں۔ لیعنی عادت ای طرح جاری ہے کہ مثلاً جہت مقابله زمان ومكان كے بغير كسى چيز كاد كيك المحقق نہيں ہوتاكيكن الله تعالى اس بات پر قادر ہے كہ خرق عادت كے طور پر ان شرا كط كے بغير بھی رؤیت کووا قع کرےاورمعراج کی رات حضور ﷺواللہ تعالیٰ کی رؤیت خرق عادت ہی کے طریقے پر ہوئی ہے۔ لہٰذا کوئی اعتراض

### ایک شبه اور اس کا جواب

ایک شبہ اور اس کا جواب کے اگراللہ تعالی کاد یکھنامکن ہوتا توجب موئ علیہ السلام نے عرض کیا تعاویب کورنسی انسطر البک تو اللہ تعالی لمس نسر اندی کے ماتھ جواب نیدیتا۔

ساتھ جواب ندیتا۔ اس کاجواب میرے کر بیر آبیت ان کا حدودیت باری تعالیٰ کی روثن دلیل ہے اس لئے کے موئی علیہ السلام کا بیرسوال اس بات کی دلیل ہے کروہ روائی اور ان کے امکان کا عقادر کھتے تھے اگر اللہ تعالی کاد بکینا محال مانا جائے تو بیا عقاد کمرای اور صلا استقرار پائے گا کیونکہ جو چیز اللہ تعالی کے حق میں محال ہواس کومکن مانتا سخت گراہی ہے۔موی علیہ السلام جواللہ تعالی کے کلیم اور اولوالعزم رسول ہیں۔ کس طرح گمراہی کااعتقاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹابت ہوا کہانڈ تعالی کاد یکھناممکن ہےورنہ موٹ کلیم اللہ علیہ السلام پر (معاذ اللہ) گمراہی اورصلالت كالزام عائد بو كااورالزام قطعاً بإطل ب\_لبذااس كامحال بونا بحى بإطل بوا ولله الحمد!

الله علاوه ازي الله تعالى في قرآن كريم من فرمايا "وُجُوهُ يُؤمَئِدِ نَاضِرَهُ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةً" قبل كيكون ايمان والول ك چېرےاپنے رب کود کي کرتر وتا زه ہوں گے۔اگراللہ تعالیٰ کی رؤیت محال ہوتو قبام ہو ہے کوک کو کن کیسے دیکھیں گے؟

🖈 🧻 آنگھیل اللہ تعالی کاادراک نہیں کرسکتیں اوروہ سب آنکھوں کاادراک فرما تا ہے۔ وہ لطیف وخبیر ہے۔اس آیت ہے اللہ تعالی کی رؤیت کی نفی نہیں بلکہادراک کی نفی ہوتی ہے اورادراک کے معنی رؤیت نہیں بلکہادراک احاطہ کو کہتے ہیں اورا حاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کوگیرلینا۔لہذا آیت کریمہ کے معنی ہوئے تمام آئکھیں اللہ تعالی کوگیرے بین نہیں لے سکتیں اوراللہ تعالی سب آٹکھوں کومحیط ہے اورسب کوایے علم وقد رت کے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ لہٰذااس آپیمبار کہ سے اس رؤیت کی نفی ٹابت ہوئی جس سے اللہ تعالی کا احاط ہوجائے کیکن رؤیت بلااحاط کی نفی اس سے ثابت نہیں ہوسکتی۔ جیسا کرحدیث شریف میں آیا ہے لا احسب ننساء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اس مدیث مبارکہ بین ثائے الی کے احصاءاورا حاطری نفی ہے معاذ اللہ مطلق ثنا کی نفی نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کے نعوذ باللہ حضور علی ہے اللہ تعالی کی کوئی ثنانہیں گی۔ پس ظاہر ہو گیا کہ جس طرح احاطہ ثنائے الہی کی نفی ہے مطلق ثنائے الہی کی نفی ثابت نہیں ہو سکتی ای طرح رؤیت ہالا حاطہ کی نفی ہے مطلق رؤیت کی نفی بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔

دومری آیت

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

الکت کسی بشرکے لاکتن نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام کر کے لین وی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے ہے۔ اس آجہ ہے ہی حضور
علیہ الصلوٰ قوالسلام کے دیدارالی کی نفی نہیں ہوئی کیونکہ سیا آ آ بہ نفی رؤیت کے لئے نہیں ملکہ بھوٹیا کہ نفی کلام کے لئے ہا ورآ بہت
کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے بے تجاب کلام نہیں کرتا۔ رہا بیام کے ایناد بیار بھی کسی کودکھا تا ہے یا نہیں تو مضمون
آ بہت کواس سے کوئی تعلق نہیں اور کلام اس سے ساکت ہے ہے۔

میں علاوہ از س سے کوئی تعلق نہیں مورد بشر میں حسن بھی میں ہے۔ اور جب انسلا خوعن المیشہ بت کا جال طاری ہواور بشر سے کا کوئی

کا علاوہ ازیں ہے کم بشر من حیث بھو جھٹو کے کئے ہے اور جب انسلاخ عن البشویت کا حال طاری ہواور بشریت کا کوئی جاب باتی نور ہے تھ اور ہور ہے اللہ ہواتو حضور علیہ الصلاق والسلام اس وقت با وجود بشریت مقدر کے منسلاح عن البشریت تھے لینی بشریت مقدر موجود تھی مگر قد رت این دی سے اوصاف اور خواص بشریت کاظہور نہ تھا اور تجاب بشریت اٹھ چکا تھا۔ لہذا آیت مبارکہ سے حضور علیہ کے تی میں رؤیت باری تعالی کی نفی پر استدلال سے نہ ہوا۔ ملاحظ فرما سے (تفیرع اس البیان ج

اب ان احادیث پر کلام کرتا ہوں جن نے فی رؤیت باری تعالی ثابت ہوتی ہے۔ مگر ہورو تیک کے ان حدیثوں کوتو پیش کیا جن سے وہ پر عم خود رؤیت کی فی بچھتے ہیں لیکن ان احادیث کود کھا تک بیل جن کے رؤیت باری تعالی کا واضح ثیوت مالے۔ دیکھے طبر انی شریف میں موجود ہے "عن ابن عباس رضی الم الم عند ما الله عند من الله عند مند الله عند من الله عند من الله عند الله عند من الله عند الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله عند مند الله عند من الله عند عند الله عند الله

ام مطال المسلم المسلم

#### رؤيت عينى اور رؤيت قلبى

🖈 💎 اس میں شک نہیں کہام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نفی رؤیت باری میں صدیب عمر وی ہے اور دیگر صحابہ

کرام سے ثبوت رؤیت کے بارے میں بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور وہ تین قتم کی حدیثیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں مطلق رؤیت کا ذکر ہے دوسری وہ ہے جس میں رؤیت عینی کی تصریح ہے تیسری وہ جس میں رؤیت قلبی کا ذکر وارد ہے۔ اس وجہ سے متلہ رؤیت میں اختلاف واقع ہوا۔ بعض کاقول ہے کہ حضور علیہ نے اللہ تعالی کو قلب مبارک کی آئے سے دیکھااور بعض نے کہاسراقدی کی آئکھ سے د کھھااوربعض کاند بہب ہے کہ سراقد س اور قلب مبارک کی آ تھوں سے دیکھا۔

#### رؤیت عینی کے قائلین

ربه سبحانه بعیته و روای ذلک ابن مر دویة عن ابن عباس و هو حرو کی ایشا عن ابن مسعود و ابی هریرة و احمد

آ نکھے دیکھالاد **اور کا انتخابی کے قا**لب مبارک کی آ نکھ سے دیکھا۔ ابن مردوبیا نے حضرت ابن عباس سے سراقد س کی آ نکھ سے د کیھے کوروایٹ کیااور بھی قول حصرت 'ابن مسعود''اور''ابو ہریرہ'' سے مروی ہے اورامام''احمد بن صنبل'' بھی ای کے قائل ہیں رضی اللہ عنهم (روح المعانى ب ١٤٥٥ ٣١) اس كے بعد صاحب روح المعانى فرماتے بي كبعض كاقول بے حضور عليه الصلوة والسلام في الله تعالیٰ کودل کی آئے ہے۔ یکھا۔ بیتول حضرت ابوذ راور محمد بن کعب قرظی سے منقول ہے۔ پھر آ کے چل کرصاحب روح المعانی لکھتے ہیں كبعض حضرات اس طرف كئے بين كرحضور ﷺ نے الله تعالى كوايك د فعدسركى آئكھ ہے اورايك بارد ل ركا آ الكو المرك كيا۔ 🖈 صاحب روح المعانی نے صوفیائے کرام کاند بہب نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گڑا تھا مسوفیہ کاند بہب بہی ہے کہ وہ شسم دنسا فندا في مين الله تعالى كا قرب اورطلب زيادتي قرب كوحضور عليه العظو أوالسكام كے لئے تتليم كرتے ہيں اور كہتے ہيں كه جس طرح " دنو" اور'' تدلی' الله تعالی کی شان کے لائق ہے اس کر کالله کھا گئے ای حبیب علی سے ترب اور زیادہ قرب طلب فر مایا اور ای طرح وہ حضور ﷺ کے لئے اللہ تھا گی کے دیدار کو بھی ثابت کرتے ہیں۔حضرت سمیل بن عبداللہ ستری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فر مایا کہ حضور الله الحال على الكل متوجر بين بوئ بلك صرف الله تعالى كامشام وكرت رب - اس كے بعد صاحب روح المعانى ا پنا مسلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کرمیر اند بہب بھی بہی ہے کہ حضور علیہ نے اپنے رب سجانہ وتعالی کا دیدار کیا اور اللہ تعالی ا پے حبیب علی ہے۔ (روح المعانی پے ۱۷ صاحرح اس کی شان کے لائق ہے۔ (روح المعانی پے ۱۷ ص ۷۷)

#### ثبوت رؤیت کی حدیثیں

صديئ تمبرا: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ان محمدا عَلَيْكُ واي ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده رواه الطبراني في الاوسط باستاد صحيح. (موابمب اللد نير٢٣ ص٢٥) 🖈 📑 ''حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما فر ماتے تھے کہ حضرت مجمد رسول الله علیہ 🖆 نے اپنے رب کریم کود ومر تبدد یکھا ایک مرتبہ ا بن طا برى آ تكھ سے اورد وسرى مرتبدا يے قلب مبارك كى آ تكھ سے۔"

صريت تمرا: عن ابن عباس قال اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عَالِبُهُ اخرجه النسائي باسناد صحيح وصححه الحاكم ايضا من طريق عكرمه. (موابب ٢٣،٥٢٣)

کے "کیاتم تبجب کرتے ہواں بات سے کہ خلت ابرا ہیم علیہ السلام کے لئے ہواور کلام موی علیہ السلام کے لئے اور رؤیت محمد مصطفیٰ مطابقہ کے لئے۔" مصطفیٰ علی کے گئے۔'' عدیث تمبر ۳: عن انس قال رای محمد ربه رواه ابن خزیمة بانستان کو کی. (موابب ۲۲ س ۳۷)

🖈 امام احمد رضی الله تعالی عند سے در الفت کیا گیا گیا گیآپ جو حضور علیه الصلوٰة والسلام کے لئے الله تعالی کاد بکھنا قابت کرتے ہیں تو حضرت عائشہ مرد بھر المراضی اللہ تعالی عنها کی حدیث کا کیا جواب دیں گے، وہ فر ماتی ہیں حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے اللہ تعالی کونہیں د مکھا تو حضرت امام احمد رحمة الله عليہ نے جواب ديا كه ميس حضرت عائشه كى حديث كا جواب رسول الله علي الله عليه كى حديث مبارك سے دول گا۔حضورعلیدالصلو ةوالسلام نے فرمایاد ایست رہی حضورعلیدالصلو ةوالسلام کاقول مبارک حضرت عائشہ کے قول سے بہت برااور وزنی ہے۔(فتح الباری)

المعانی ماخوذاز فی الم الم می می مردی ہے جب آپ سے دریافت کیاجا تا کر حضور اللہ نے اللہ تعالی کور کی کا لیکنو آپ فرماتے راہ راہ حضی انتقاطی میں میں منتقطی ہوجا تا۔ (روح حضی انتقاطی میں انتقاطی میں منتقطی ہوجا تا۔ (روح المعانی ماخوذاز فی المهم جاس ۱۳۳۸)

انور ثاه كثيرى صاحب فيض الباري موالي كالتيرين لك إن "والمرؤية فيها عندى روية ربه جل سبحانة كما الم اختارة احمد رونه (الله عد في الباري ٢٠٠٥)

ر ارکزی کی ایری کی کے در ایری کی میں حضور علیہ الصلوٰ ہوالسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی رؤیت مراد ہے جبیبا کہ امام احمد بن عنبل 🖈 🕏 کی رؤیت مراد ہے جبیبا کہ امام احمد بن عنبل رضی اللہ تعالی عنہ کاند ہب ہے۔

### حديث ابو ذر رضى الله تعالىٰ عنه

🖈 🔻 حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں میں نے حضور علی 🏕 سے بوچھا حضور! آپ نے الله تعالی کودیکھا؟ تو حضور علیہ السلوة والسلام نے فرمایانور انبی اراہ میں نے اسے جہال بھی دیکھاوہ نوربی نور ہے۔ اس طرح ان کی دوسری صدیت ہے جواس کے بعد مسلم جلد اول میں ندکور ہے۔حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہرے سوال رؤیت کے جواب میں حضور علیہ الصلو ة والسلام نے فرمایا

اس کی نظیر مسید عالم علی کا کعبہ مطہرہ میں نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلو ہ والسلام کے (خانہ کعبہ کے اعمر) نماز پڑھنے کی نفی کرتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنداس کو ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے خانہ کعبہ کے اعمر نماز پڑھی۔ نفی اور اثبات دونوں کی حدیثیں سیحے بخاری میں موجود ہیں۔ محد ثین نے اس تعارض کو ای طرح اٹھایا کہ اثبات نفی پر دان جے ۔ لہذا ثبوت کی حدیث نفی کی حدیث پر دانتے ہوگی۔

#### رؤیت قلبی کے معنی

🖈 بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ رؤیب قلبی کے بیر عنی ہیں کہ حضور علیات کے قلب مبارک میں ایک ایساعلم حاصل ہو گیا جے رؤیب قلبی

تے جبیر کیا گیا یا حضورعلیہ الصلوق والسلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ایسی جملی فر مائی جس جملی کی وجہ سے قلب مبارک میں رؤیت جیسی حالت بیدا ہوگئی کیکن اہل حق کے نز دیک رؤیت **تلبیہ ہے ب**یمراد ہے کہ چثم سر کی بینا ئی قلب مبارک میں رکھدی گئی جو بینا ئی سر اقدس کی مبارک آئیھ کو حاصل تھی بالکل بلا تفاوت بعینہ وہی بینائی قلب مطبر کو حاصل ہوگئی۔ قلب مبارک ہوبہوچیثم خلا ہری کی طرح د بکھنا تھا۔ کیونکہ دیکھنے کے لئے عقلاً خلا ہری آ نکھ کا ہونا شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس عضو میں جا ہے آ نکھ کی طرح بینا کی بیدا کر سکتا ہے اگرچہ عادت البیدای طرح جاری ہے کہ آئکھ بی میں بینائی کو بیدا فرما تا ہے کیکن وہ خرق عادت پر بھی قادر ہے اور جا شباس قادر قیوم نے خرق عادت کے طور پر شب معراج اپنے حبیب علی کے قلب اطہر میں چھم مبارک کی بینا فکولیدا خرادی اور حبیب علی نے سر مبارک اور قلب اطهر دونوں سے اپنے رب کریم کو یکسال دیکھا۔ دیکھے امام اللہ ان شارح بخاری مواہب اللد نیہ شریف میں فرماتے ي "شم ان السمراد بسرؤية الفؤاد رؤية القلب المجرد حصول العلم لانه عليه كان عالما بالله على الدوام بل مراد من اثبت لـهُ انـه راه مِقــللهِ إِن الرؤية التي حصلت لهُ خلقت له في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤية لا يشتر (الهاتشيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين. أنهل (موابمب اللدنين ٢٣ س٣٥) 🖈 " " بجر ( محقی ندر ہے کہ )" رؤیت نواد" ہے" دل کاد بکھنا" مراد ہے۔ ندید کر صرف علم حاصل ہو گیا کیونکہ حضور علی علی الدوام عالم بالله ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ کے لئے رؤیت قلبیہ ٹابت کی ہے ان کی مراد بیہے کہ جس طرح کسی کی آ تھے میں بینائی بیدا کی جاتی ہے ای طرح حضور علی کے قلب مبارک میں بینائی بیدا کردی گئ اور حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کواللہ تعالی کی رؤیت حاصل ہوئی اور رؤیت کے لئے عقلا کس خاص جزوبدن کا ہونا یا کسی مخصوص شے کا پایا جانا قطعاً ضروری نہیں اولا کی ماوٹا بینائی آ کھیں ہوتی ہے کیکن اللہ تعالی قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر آئھ کھے علاوہ کی اور عضو میں پینائی پیدا کی پیدا کرا دے۔ الله علامة مطلانی دیمة الشعلیدی بیقریراس امری روش و مسئله رویت عینید ونون کامفادایک بـ ولله الحمد! مسئله رویت عینید ونون کامفادایک بـ ولله الحمد!

ک امام قسطلانی جو الله علی خواجب اللدندیم استاذ عبد العزیز مهدی رحمة الله علیه کاایک بیان نقل کیاہے جس کااردوخلاصہ بدیر ناظرین کہے۔

المجان المحال ا

مرتبه کا تھااس سے ای کے لاکن کلام فر مایا اور ساتویں آسان تک بغیر تنگی اور حراحمت کے حالات بیان فرمائے۔'' 🖈 (واقعات بیان فرماتے ہوئے)حضور ﷺ جب مقام جبریل علیہ السلام پر پنچے تو افق مبین کی بات بیان فرمائی اور اس کے ما فوق مقام "دنا فندلِّي" اور "فاو حلى اللي عبده ما او حلى" كاوه بلندمقام جهال كلو قات كي تصورات بهي فتم بوجاتي بي اورما سواالله کی تمام صورتیں ساقط ہوجاتی ہیں ،اس بار گاواقدس کی خبر بھی صحابہ کرام کو (ان کے مرتبہ اور مقام کے لائق) دی۔ بیبیان معراج گویا سننے والے صحابہ کرام کے لئے بمنزلہ معراج تھا۔ اس لئے ہرا یک نے اس سے اپنے مرتبہ کے موافق جعبہ پایا ہا کوئی مقام جریل تك رہاكوئى رؤيت فواد اور بھيرت تك بينچااوركى كورؤيت ينى كے بيان كاحصد نصيب بوار السكالي كا كے كہا كرحضور عليه الصلوة والسلام نے جریل علیہ السلام کود میصاس نے بھی بچ کہا کس نے کہا حضور علیہ السلام ہوائسلام نے اللہ تعالی کود یکاس کی بات بھی حق ہے۔ پھرجس کے حصہ میں رؤیت قلبی کابیان آیا ہی ہے اور اور کی گئی کوبیان کیااورجس نے رؤیت مینی کی بات نی اس نے صاف کہا کہ مرمصطفیٰ علی نے اپنے سراقد ہم کی مبارک اسلام ہوں سے اپنے رب تعالیٰ کود یکھا۔ مختصر مید کہ ہرایک نے اپنے مرتبے اور مقام کی بات كى اوريقيناً كي المال جب بيه تقيقت واضح بمو كل تو بخو في معلوم بمو كيا كه دؤيت جبريل عليه السلام اور دؤيت باريت تعالى نيز رؤيت قلبیہ اور رؤیت عینیہ کے جملہ مقامات اور ان کے بارے میں اختلاف اقوال سب سیح ہیں۔عبداللہ بن مسعود ،عا نشرصد بقنہ ، کعب قرظی ، ابوذ رخفاری بعبدالله بن عباس رضی الله عنیم الجمعین سب حق پر بین \_ (مواہب الله نیه جله تا بی ص ۱۳۵۰ ۳۸)

### حضور عليه الصلوة والسلام كاشاهدهونا

ترجمه الله المراجع الم

علیہ الصلوة والسلام کو کم ایا روائ و جنت سب کچھ دکھایا تا کہ دوستوں دشمنوں کے لئے اللہ تعالی نے جو کچھ جزاوسزا تیار کرر کھی ہےوہ ا ہے حبیب علیہ الصّلوٰ قوالسلام کودکھائے۔ جب تمام موجودات کا مشاہدہ کرادیا بھراپی بارگاہِ اقدس میں بلا کراپنا جمال بھی دکھایا۔ زمینول کامتنامده بھی حضور ﷺ نے فر مایا۔ صدیت شریف شروارد ہے"ان الله زوای لی الارض فرایت مشارقها و مغاربها" الله تعالی نے میرے لئے زمین کوسمیٹ لیا۔ میں نے اس کی مشرقوں اور مغربوں کودیکھا بلکہ ماری دنیا کوحضور ﷺ نے ملاحظ فرمایا۔ صريت شريف شروارد ٢٠٠٠ اللُّه قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها واللي ما هو كائن فيها اللي يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذا رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. (موايب الله شيخ٢٣٠)

🖈 🛚 کینی بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے ساری دنیا کوظا ہر فر مادیا تو عمل ساری دنیا کود مکھیر ہا ہموں اور جو پچھاس میں قیاست تک

ہونے والا ہے سب کچھد کھیرہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی تھیلی کود کھیرہا ہوں۔خلاصہ بیر کداللہ نے شب معراج سب چیزیں دکھا کر ا پی ذات یا ک بھی اپنے حبیب علیہ کو دکھادی تا کہ ان کا مشاہرہ ہونا حقق ہوجائے۔

فَأَوُّ لِمَى إِلَّى عَبُدِهِ مَا أَوُّلِي

🖈 پس وی کی اللہ نے اپنے بندے (محمصطفیٰ علیہ کی طرف وہ جو وی کی (خازن)۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وى فرمائى وه بلاواسط بــروح البيان يس بقال جعفر الصادق فاوطى الى عبده ما اوطى بلاواسطة فيما بيئة وبيئة سرا الى قلبه. (روح البيان جه س ٢٢١)

المناه اللى قلبه. (روح البيان جه س ٢٢١)

المناه الله تعالى ني الله تعالى ني الله تعالى خواج الما واسط وى في مائى و المنظور بران ك قلب اطهر برواقع بموئى ــ

🖈 وہ وکی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اسے لفظ '' ما'' ہے تھے ہم کہ الکہ اس تقیقت کو ظاہر فر مادیا کہ وہ الیم عظیم الثان و کی تھی جو تفصیل سے بے نیا زہے۔اجمالی طور پر ہم اس مقام کر پیلے کہتے ہیں کہ ین ود نیا کی جسمانی وروحانی ، ظاہری وباطنی فعتیں اورعلوم ومعارف جو پچھ بھی اللہ تعالی امرینے ولیب ایک کواپنی حکمت کے مطابق دے سکتا تھاوہ سب کچھدے دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہرعکم وحکمت کاظہورا پنے ا پنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ دیکھے شفاعت بھی حضور علیہ الصلوق والسلام کودی گئی اور اس میں آج تک کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا لیکن دنیا جانتی ہے کہاس کے ظہور کا وقت روزمحشر ہوگا۔معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت کسی کمال کاظہور نہ ہوتو اس عدم ظہورے عدم وجود لازم خيس آتا۔

🖈 ہمارے ناظرین کرام کویاد ہوگا کہ میں الرائیک پر کلام کرتے ہوئے ہم اتن دورنگل آئے۔ ہم نے یہ بتانا تھا کہ بخاری و سلم میں روايت تركي حضرت الروائي التحالي عنه واقعم عراج من مروى ب-"و دنا الجبار رب العزة فندلى حتى كان منه قاب قوسسن او کوشی " (بخاری ج ۲ص ۱۱۲، مسلم ج اول ۹۲) " پھر قریب ہواجباررب العز ةاوراس نے زیادہزد کی طلب کی بہال تک کہ بوگیا وہ رب العز ۃ حضورﷺ سے مقد اردو کمانوں کی یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اس حدیث میں نزدیک ہونے کااور زیادہ نزد كى طلب كرنے كااورد وكمانوں كى مقدارياس ئے زياد هزد كى كافاعل «جبار رب العزة» عبارة العص ميں مذكور ہے اور ہم بيثابت کر چکے ہیں کہ بیصدیث بیان معراج میں ہی وارد ہے جولوگ اس حدیث کونا قابل احتجاج ثابت کرنے کیلئے اعتراضاً بیر کہ دیتے ہیں کہ الممیں بہت کی کمی بیشی اور تفذیم وتاخیر ہے اور ساتھ ہی ثقات کی بھی مخالفت اس میں پائی جاتی ہے۔ اسکا تفصیلی جواب بیان سمابق میں ناظرین کرام نے پڑھ لیا ہو گاامام ابن ججرعسقلانی شارح بخاری نے فتح الباری میں اس بحث کوصاف کردیا ہے۔ خطابی کاریول بھی درست نیس کے شرکی نے تقرنی میں ثقات کی تخالفت کی ہے کیونکہ اس کی موافقت ذکر کر چکا ہوں۔ کے پیر فرماتے ہیں "وقد نقل القرطبی عن ابن عباس اندقال دنی الله سبحاند و تعالیم الرائم کالباری جساس است

کے شاہر قوی ہے۔ اُنہی کلامہ۔ آ کے چل کرحافظ ابن حجر رحمة الله عليه خطابی کے ایک اوراعتر اض کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

🖈 کینی امام قرطبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبما نے قبل کیا چاہر مل کھٹے جیل اللہ تعالی نز دیک ہوا' آنہی کلامۂ۔

🖈 الحمد لله! ابل علم كيلئے بير متله بالكل بے غبار ہو گيا اور والشيخية في الله تعالى كااپنے حبيب ﷺ سے زديك ہونا اور زياد وہز ديكي

طلب فرماناحی کرفوسین کی تقداریااس منظمی کوید کورد یک بوجانا اچی طرح تابت بوگیااور سوره النجم کی آیات واضح بوگئی۔ وهم کا منشل

الله المراكز المركز المركز المركز الله على وجم بمواان كے وجم كااصل منشابيہ كـ "دنو" " قد لى" كوانبول نے الله تعالى كى شان كے لائق نه جانا اس لئے وجم على مبتلا ہو گئے۔ حالاتكه "دنو" اور " تدلى" به نسبت نبى كريم عليق ہے۔ الله تعالى تمثیل وتشبیه سے پاک ہے۔

الله المحريجة على تبيل آتا كرمعترضين حضرات في صرف عديث شريك بى كوكيول بدف طامت بناليا ب حالانكه دومرى متفق عليه عديثول عين بحى الله تعالى كي الله تعالى كي اسناد وارد جين جو بلاتا و بل الله تعالى كي شان كے لائق نبيس بوسكت ديكھے عديث على الله تعالى كي شان كے لائق نبيس بوسكت ديكھے عديث على وارد به من شقوب بنى شبوا تقوبت منه زراعا. "اب عديث على وارد به بنى شبوا تقوبت منه زراعا. "اب بنا الله تعالى كا آسان كي طرف نازل بونا اور بالشت بجراور ہاتھ كے قريب بونا بلاتا و بل كيونكر جو بوسكتا ہے اورا كريمان تا ويل جائز

بقو صديث شريك من كون ناجائز بمولى ـ

🖈 الحمدلله! بهاری اس آخر بریدوایت شریک بالکل بے غبار ہوگئی اور اس میں کوئی خدشہ باقی نہیں رہا۔

#### لفظ معراج

🖈 🔻 معراج سیرهی کو کہتے ہیں۔ ایک نورانی سیرهی جس کی حقیقت اللہ تعالی اوراس کا حبیب علی کے بہتر جانتے ہیں حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام کے لئے قائم کی گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علی کا آسانی معراج براق پرنہیں بلکہ سڑھی پر ہوئی ہے۔ جیسا کرابن الحق نے روایت کیااورامام بیبق نے بھی دلاک العبو ۃ میں روایت فرمایا۔ (زرقانی جا مرام المرام) ک فقیرراقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اگر حضور علی بیان کی پشت پر سواج پوکر کی پر صعود فر ما نمیں تو اس میں حضور سید عالم علیک کے لئے حریدا کرام ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے براق اور پھر ایون کی اور ان کی است ہوتا ہے۔ اس لئے براق اور پھر ایس کے است معارک معارکک معارک معار

المرتام المرافي كفي المضور علية كاش قلب مبارك دوم تبديوا - ايك مرتبه جب حضور عليه الصلوة والسلام دائي عليمه رضي الله تعالى عنها المحكم ياس تضيحين كرمانه من تاكه حظ شيطاني نكل جائ اوردوسرى مرتبه اسراء كوفت تاكه عالم ملكوت بالخصوص ديدار اللی کیلئے حضور ﷺ کی قوت بالفعل ہوجائے۔ ملاملی قاری رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہز ولِ قر آن کے قریب بھی ثق صدر مبارک واقع ہوا۔ بعض نے کہا کہ بچین میں قلب مبارک کاشق صدر ہونا اس لئے تھا کہ حضور ﷺ کا قلب اطبر قلوب انبیاء علیہم السلام کی مثل ہو جائے اورا یک مرتبدلیلة المعراج میں تا کے قلب انور قلوب ملائکہ کی طرح ہوجائے۔ ملاعلی قاری رحمة البرط المراج میں تا کہ قلب میں کہتا ہوں کا یک مرتبہ حضور ﷺ کا شق صدر مبارک نزولِ وی سے پہلے ہوا تا کر قلب مبارک سولوں کی اول کی بارک ہوجائے۔ قافلوں کی حدیثیں

قافلوں کی حدیثیں اس میں معالم التنہ مل مارات میں معالم التنہ معالم التنہ میں معالم التنہ معالم التنہ معالم التنہ میں معالم التنہ میں معالم التنہ معالم التنہ میں معالم التنہ نعیم وغیرہ نے بہت طول کے بہا تھا والیت کی ہے۔ بعض مصنفین نے عدم تد بر کے باعث قافلوں کی صدیثوں میں تخالف سمجھا ہے لیکن دراصل كوئى تطلق كيل - خاتمة الحديثين امام زرقاني رحمة الله عليه زرقاني شريف ج٢ص٢١ ارفر مات بي "و لا خسلف لانسه مربعيرين بل بثلاثة فكان احلاها تاخرت. "(موابمباللدنين٣٣٠)

🖈 🛚 کینی احادیث 'حمیر'' میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ حضور ﷺ دونہیں بلکہ تین قافلوں سے گز رے۔ جن ہے ایک قافلہ (جو حسب پیش گوئی حضور علی شام کوغروب شمس سے پہلے مکہ میں آنے والاتھا) پیچےرہ گیا تھا (جس کی وجہ سے سورج روک دیا گیا اور جب تك وه قافله مكه معظمه مين داخل نه بمو گيا سورج غروب نه بموا)

🖈 تنون قافلون کا جمالی تذکره امام زر قانی رحمة الله علیه اس طرح فرماتے میں

وقدروي الطبراني وابن مردوية عن ام هاني قالوا اخبرنا عن عيرنا فقال اتيت على عير بني فلان بالروحاء قد ضلوا

ناقة لهم فانطلقوا في طلبها فانتهيت الى رحالهم فليس بها منهم احد واذا قدح ماء فشربت منه ثم انتهيت الى عير بنى فلان فيها جـمـل عليه غررتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فلما حاذيت العير نفرت وصرع ذٰلك البعير وانكسر م انتهيت الى عير بنى فلان في التنعيم يقدمهم جمل اورق عليه مسح اسود وغرارتان سودا وان وهاهى ذه تطلع عليكم من التثنية فاستقبلوا الابل فقالوا هل انكسر لكم ناقة حمراء قالوا نعم قالوا فهل كان عندكم قصعة من ماء فقال رجل انا والله وضعتها فما شربها احدمنا ولا اهريقت في الارض ـ(زرقاني ج ١ ص ١٣١)

''طبر انی اورا بن مرد ویدنے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ قریش مکہ نے حضور عظیمی ہے کہا (اگر آپ واقعی بیت المقدس سے بوکرا ئے ہیں قو) ہمارے قافلوں کا حال بتائے۔حضور علیہ الصلو ہوالسلام نے فر ایکزیکی گافلہ جو بنی فلال کا تھا (حضورعلیدالصلوة والسلام نے نام بتایا تھا، راوی کونام یادنیس رہا) میں اس مقام روحا میل کران کی آیک اونٹی کم ہوگئ تھی وہ لوگ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے میں ان کے پالانوں اور سامان کی طرف کی گاتو (بال کوئی نہ تھا۔ پانی کا ایک بیالہ وہاں رکھا ہوا تھا میں نے اے بی لیا۔ پھراس کے بعد میں دوسرے قافل کا لیک پھاجو بی فلاں کا تھا (حضورعلیہ الصلو ة والسلام نے نام بتایا تھاراوی کویاد نہیں رہا) اور یہ قافلہ مقام ذی طوی میں تھا کہا کہ گھیر معالم التو بل کے حوالہ سے بیان میں گزر چکا ہے یا مقام ذی مرمیں جیسا کے تفسیر مظہری پ٥١٠ الم الروكوم البير ال من ايك اونت تعاجس برد وبوريال لدى بوئى تحيس ايك سياه (دهارى دار) تحى اورد وسرى سفيد (دهارى دار) جب میں قافلہ سے ہوکر گمراتو قافلہ میں ایک اونٹ بھا گاوہ گر پڑا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا بھر میں تیسرے قافلے تک پہنچا جومقام شععیم میں ملا۔ وہ بنی فلاں کا قافلہ تھااس قافلے کے آگے آگے ایک بھورے رنگ کااونٹ چل رہاتھا۔ اس پر ایک سیاہ فام حبثی سوار ہے اوردوسیاہ (دھاری دار) بوریاں غلہ کی اس پرلدی ہوئی ہیں اوروہ بالکل قریب آگیا ہے ( کدی کی بہا ڑی رہے کا فقر یب طلوع عشس ے ساتھ جھکنے والا ہے ( بیضاوی کشاف مظہری وغیرہ تفاسیر کے حوالہ سے گمر چکاہے کر قرار ایک اللہ کے انتظار میں آ دمی بھا دیئے تھے اور کچھ لوگ سورج کے انظار میں مقر رکردیئے گئے تھے۔ چھانچہ آلیک الحرف سے آ واز آئی کہ سورج نکل آیا۔ نوراُ دوسری طرف سے آ واز آئی کہ سورج نکل آیا۔)"
طرف سے آ واز آئی قافلہ آگیا۔)"

المجاب جس قافلہ کا اورٹ کم بوگیا تھا ایس کا واقعہ جو ابن ابی جاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اس میں بیالفاظ

الله المراوث م وايت كياب كاواقع بواين الى حاتم في حضرت السرض الله تعالى عند بروايت كياب الله بيرالفاظ المرسي الفاظ المرسي الفاظ المرسي الفاظ المرسي الفاظ المرسي الفاظ المرسي الفاظ المرسي الله المرسي المرس

﴾ '' قافلہ والوں کا جواونٹ کم ہوگیا تھا اسے فلال شخص پکڑ کر لایا تھا (حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اس آ دمی کانام بتایا تھاراوی کو یا دنہیں رہا) حضور ﷺ نے فرمایا میں نے ان قافلہ والوں پرسلام کہاتو ان میں سے بعض نے کہا، یہ مجمدﷺ کی آ واز ہے۔

#### حواله حات

ہ ہے۔ شب معراج قافلوں سے ملنے کی حدیثیں محدثین ومفسرین نے کہیں طول اور کہیں اختصار کے ساتھ مختلف عبارات میں نقل فرما کیں۔ جن کتابوں سے ان حدیثوں کوہم نے اس مضمون میں اخذ کیا ہے ان کے نام مع حوالہ صفحات حسب ذیل ہیں

(۲) تفییرابن کثیرج ۱۳ ص۲۳ (۱) تفیرابن جریب ۱۵ م۵ (۴) تفير كثاف ج٢ص٢٢٢ (۳) تفییر بیضاوی جاص ۲۷۸ (۱) تفییرخازن جهس۱۱۱ (۵) تفییر معالم النزیل جهص۱۱۱ (۸) تفیرمظهری پ۵اس۲ (۷) تفییرسراج منیر جهص ۷۷۵ (١٠) تفيير روح المعاني پ١٥٠ (٩) تفيير روح البيان ج٥ص ١٢٧ (۱۱) زرقانی شرح مواهب ج۲ص ۱۳۶

سسس که خلاصه کلام بید کرید تمین قافلے تھے۔ایک کے متعلق مشور مقال کے فرمایا تھا کہ وہ سورج طلوع ہوتے بی آ جائے گا چانچہ ایسا بی ہوا (تفییر مظہری پ۵اص۲)

الم المراج من المراج المراجع المراج والمن المراء والمن المراء والمن المراجع المراجع والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع (مواهب اللدنية جهص ۴۸)

🖈 تیسرے کی بابت ارشاد فرمایا تھا کہ وہ سورج غروب ہونے ہے پہلے مکہ میں داخل ہوگا۔ جب سورج غروب کا وقت قریب آیا اوروه قافلہ ندیج بیاتو الله تعالی نے سورج کوروک لیایہاں تک کے قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچ گیا (مواجب الله ندج ٢ص ٢٠)

🖈 برقافلہ کے متعلق حضور نبی کریم ﷺ نے جونشانیاں بتائی تھیں جب وہ قافلے واپس آئے اور کھانا کا کرانے ایک سے دریا فت کیاتو انبول نے تقد لتی کی اور حضور علیہ الصلو قوالسلام کی بتائی ہوئی ایک ایک نشانی کو بھی سلیم کی کیا گیائی ایمان نہ لاے اور معاذ الله ان هلذا الا سحر مبین کہدکر شقاوت ازلید کا نبوت دیا۔ (تفییر مظری وفیل ا

بيت المقدس كا منكشف ههنا) ﴿ [[]

🖈 مندامام احمرود مراس و کی است میں وارد ہے کہ جب مجداقصیٰ کانقشہ بیان فرماتے ہوئے تقاضائے حکمت حضور علیہ کی توجہ ہٹی تو اللہ تعالیٰ کئے ملک شام سے مسید اقصیٰ کو ہٹا کر مکہ معظمہ میں حضرت عقیل بن ابی طالب کے گھر کے ساتھ رکھ دیا اور اس طرح عظمت محبوب کا اظہار فر مایا کہ متجداقصیٰ سے میرے حبیب علیہ کی معمولی کی توجہ کا ہٹ جانام تجداقصیٰ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا موجب ہوسکتاہے۔

🖈 اس مقام پربیشبدرست نیس کدیگرروایات میں "فسجسلسی لسی" لینی بیرے لئے بیت المقدس منکش ہوگیایا اس کے ہم معنی الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ لہذا تعارض ہوگیا کیونکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے جب ایک بات دوسری بات کے منافی ہواور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کا منکشف ہونا اس کے دار عقیل بن افی طالب کے پاس رکھے جانے کے منافی نہیں بلکہ اس کا لازم ہے۔ اس لئے کہ جوچیز کہیں سے لاکر ہمارے سامنے رکھی جائے گی وہ ضرور ہم پر منکشف ہوگی۔

🤝 جن لوگوں نے امام احمد کی روایت (لیحنی متجد اقصیٰ کے مکہ معظمہ میں لا کرر کھے جانے کی) تاویل کی اور اسے وجو دِ مثالی یا صورت مثالیہ کے معنی میں لیا انہوں نے قدیرے کام بیں لیا۔

#### قلب مبارک میں آنکھیں اور کان

ان مضور الله کے مبارک دل میں دوآ تکھیں اور دوکان ایسے ہیں جنہیں ایک صدیرے میں تسسمعان اور تبصیر ان تے جبر کیا گیا اور دارى اورابونعيم كى روايت ين حفرت جريل عليه السلام كارتول مروى بك قلب و كيع فيد عيد الكلير أن واذنان سميعتان. کے لیجی حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کا قلب مبارک نہایت قوی ہے جس میں دو کائن کی بیں اور دوآ تکھیں بھیر ہیں۔ (شرح شفالعلی اللہ ما را میں اللہ 

🖈 🔻 بعض المور تحکمت پرینی ہوتے ہیں لوگ انہیں ضرورت پرمحمول کر کے غلطی میں پر جاتے ہیں۔ مثلاً شب معراج بطریق اوراس كے تمام عمال وغيره كى انتهائى كوششول كے باوجودمسيداقصى كادروازه بندنه ہوسكا۔ اب اگركوئى مير بجھ لے كدروازه كھے رہنے كى ضرورت تھی اگر بند ہوجاتا تو حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام مسجد میں کیسے داخل ہوتے ؟ تو اس کاریسمجھنا قطعاً غلط ہو گااس لئے کہ اس وقت رسول الله علي كالمرجر بل عليه السلام تصاور ظاہر برك ان كے لئے بها روس كا اٹھاليما بھي كوفي و مولانين كي بندوروازه كا كھول لينا كيامشكل ہوسكتاہے؟معلوم ہواكدروازه كا كھلار ہناضرورت كى دجہ بے نہيں تھا بلكركان تحكمت كى بنا پر تھا كەحضورعليه الصلوة والسلام كے مسجد اقصیٰ تشریف لے جانے پر ایک عظمت والإنشاق قائل کو جائے۔ اس طرح سفر معراج میں اکثر امور کے متعلق حضور مثلاثة عليه كاجبريل عليه السلام سے دريافت في انام الكي كاليكا تا المرورت كى بنار نبيس تھا بلكه اس كى حكمت كى بنار تھا كہ وہ سوال وجواب مذكور ہواورامت کو بھی ان امور کاعلم بوطائے۔ نیزید کراجنی مقامات پرجانے والوں کے لئے بیسوال وجواب کی سنت قائم ہوجائے اوراس کے طرق و آ دا کہ کے تعلین اور شر وع ہوجا کیں۔

### معراج جسمانی پر تبصرہ

🖈 بيان سابق مين ناظرين كرام پراه يجكي بين كرتر آن كريم مين آيت اسراء كاپېلا جمله "مُسُبِّحُنَ الَّذِي أَسُواى بِعَبُدِه "معراج جسمانی کی دودلیلوں پرمشمل ہے ایک "مسحان" دوسرا"عبد" جس کی تفصیل بیان ہوچک ہے۔علاوہ ازیں بدھقیقت چھپائی نہیں جا سکتی کہ شرکین مکہ نے جو واقعہ معراج کاا نکار کیا اور اس پر تمسخرا ڑایا یہ بھی معراج جسمانی کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوة والسلام خواب دیکھنے کا ذکر فرماتے تو اس پر نہ کسی کو تعجب ہو سکتا تھا نہ تسنحراورا نکار کے لئے کوئی گنجائش ہو سکتی تھی۔ یہ بھی عظمت رسول کا چمکتا ہوانثان ہے کہ شمنوں کا نکار ارتمسنر بھی حضور اللہ ہے ایک بہت بڑے کمال یعنی معراج جسمانی کی دلیل بن گیا۔

#### سفر معراج كى تمثيل

🖈 بيتمام عالم كارغانة قدرت ہے۔اللہ تعالی اس كاما لكے حقیق ہے اور حضرت محمد رسول اللہ علی کے اللہ تعالی کے محبوب،اگر كوئی شخص سمى بزے كارخانے كاما لك بوجس ميں برقتم كى مشينرى لكى بوئى بواوراس سے برقتم كا كام بور ما بوكبيں كياس سے بنولے نكل رہے ہوں کہیں روئی دھنی جارہی ہوکئ شین میں سوت کا تا جار ہا ہواور کس میں کپڑا بنا جار ہا ہوکئ حصہ میں آٹا پس رہا ہواوم کارغا نہ تیزی سے على رہا ہو ہر شین كاہر ررزہ اپنا كام كررہا ہوكہ ايكا كيك ما لك كامحبوب ما لك كے بلانے ربي آجا كار الك الحك ما لك حكم دے كريرے محبوب کے اعزاز میں کارغانہ بند کردیا جائے اور ای وقت کارغانہ بند بوجائے تو کلا پر سمجے کہ ہرشین ای وقت بند ہوجائے گی اور ای وقت کارخانہ بند بوجائے تو ظاہر ہے کہ ہرشین ای وقت ہوجائے گی آور سارا کام یک دم رک جائے گا۔ کارخانہ بند ہوتے وقت جتنے بنو لے کہاں سے نقل کرنے کر چیکر ہے۔ اس کر حرب رہیں گے اور جو کہاں کے اغدر تقوہ اس کے اغدر بی رہیں گے بنولہ جو دانہ کچھنکل چکارتھا اور کھیا گئی تھاوہ اس حال میں تھمرارے گا۔ روئی، سوت، آٹا اور دانہ ہر چیز اپنے حال پر تھمری رہے گی۔ اگروہ کارخانہ ہزار کریں بھی بند پڑارہے تو بھی کوئی چیز اسے اس حال سے نہ بدلے گی اور جب کارخانہ دوبارہ جالو ہو گاتو پھر ہر چیز اپنے حسب حال تغیر پذیر ہونے لگے گی جوداندرمیان میں تھہرا ہوا تھاوہ نیچ گرنے لگے گا۔ سوت کا جوتار ایک مقام پر تھہرا ہوا تھا آ گے بڑھنے لگےگا۔ روئی کاجو حصد درمیان میں رکا ہوا تھا باہر آنے لگےگا۔ بالکل ای طرح شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علی کوباایا تواس کارخانهٔ عالم کو یک دم بند کردیا سوائے اپنے حبیب علی کے اوران چیز وں کے جنہوں مفر علیہ الصلو ة والسلام نے متحرک پایا۔ تمام کا نئات کوائ طرح تظہرادیا جس طرح کارغانہ بند ہونے ہے اس کی بر کینے انکم جاتی ہے۔ جاندا پی جگہ تظہر گیا سورج ا پی جگه رک گیا۔ زمانے اورزمانیات کی ترکت بند ہوگئی (سوار پھال کے بن کا سنناء ہم عرض کر چکے ہیں) حرارت و ہرودت ای درجہ پر تھبر گئی جس پروہ بند ہوتے وقت پینچی تھی چھنو الملی الصلو ، والسلام کے بستر مبارک کی حزارت بھی تھبر گئی تھی جہاں وضو فر مایا تھا وہاں وضوشريف كاپاني بهنار زو و كيا يجره شريف كي زنجير مبارك بلتے ہوئے جس جگه پنجي تھي وہيں رك گئ۔ جب حضور عليه الصلوة والسلام واپس تشریف لاکٹے تو کارخانۂ قدرت بحکم ما لک حقیقی فوراْ چالو ہو گیا اور ہر چیز از سرنوا پے مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنے ا پنے منازل پر چلنے لگے۔ حرارت و ہرودت اپنے درجات طے کرنے لگی جو چیزیں حرکت سے سکون میں آ گئی تھیں ماکل بہ حرکت مونے لگیں۔وضوشریف کامانی بہنے لگا۔ (روح المعانی پ٥اس١١،روح البيان جلد٥٥ ١٢٥)

احساس ہوا کیونکہ تغیر اوراحساس دونوں حرکت کے بغیر ناممکن ہیں اور حرکت کا وجود ہی نہ تھا تھی نہ کوئی تغیر آیا اور نہ کسی کو استعمال کے بہتا ہوتا ؟

#### معراج پر لوگوں کا تعجب

🕸 لوگ حضورعلیہ الصلوة والسلام کے آسانوں پر جانے سے تعجب کرتے ہیں اور مجھے حضورعلیہ الصلوة والسلام کے واپس آنے پر تنجب بے کیونکہ حضورعلیہ الصلوق والسلام کی اصل نور ہے اور قاعرہ ہے کہ کسل شسیء یسوجع الی اصلیبیر اتو مسلک ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوٰ ة والسلام کے زمین پرجلوہ افروز ہونے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں متعلق نہ ہوتیں تو حضور علیہ الصلوٰ ة والسلام آسانوں پر بنی رہتے لیکن اللہ جل شانہ نے عالم اجسام کو فیضیاب کرنے کے لئے حضور علیہ الصلو قوالسلام کوجسما نیت عطافر مائی اور ایک مدت معینہ تک ظاہری طور پراس عالم ناسوت میں جلو ہ گررکھا۔

معراج جسمانی اور بشریت

جولوگ حضور علیہ کے کھانے پنے، چلنے بحر نے وریک اوصلے بشریت کوحضور علیہ الصلو قوالسلام کے نور ہونے کی نفی میں بطور

دلیل پیش کرتے ہیں انہیں غور کرنا جا ہے کہ اور کھانا پینا وغیرہ ان کے زدیکے حضور علیہ الصلوة والسلام کے نور نہ ہونے کی دلیل ہا ی طرح بتا م بالم علام کے اوپر جانا زمین کے بغیر تھم ارہنا، ہوا اور سانس کا تناج نہ ہونا، کرو نار سے بیچے سالم گز رجانا اور آن کی آن میں مسید کرام سے مسید اقصیٰ اور آسانوں پر جا کروا پس آجاناان بی کے اصول پر بشر نہ ہونے کی دلیل ہوسکتاہے کیونکہ جس طرح نورکا کھانا پینا ناممکن ہےا سی طرح بشر کا آسانوں پر جانا ہوا کے بغیر زندہ رہنا آگ سے سیحے سالم گز رجانا ایک آن میں آسانوں پر جا کر وا پس آ جانا بھی ناممکن ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ کو بشریت بھی عطافر مائی ہےاورنو را نیت بھی۔ عالم بشریت

مین ظہور بشریت کا غلبہ ہے اور عالم انوار میں ظہور نورا نیت کا۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتِ مقدسہ ایک مستقل علیجازہ کئے

ک میجزہ کے معنی یہ بیں ک نبی کے دعوائے نبوت کے ساتھا ہی کی قائمے کے ایسے کام یا صفت کا ظاہر ہونا جو عادت کے خلاف ہو اور مخلوقات میں سے کوئی شخص ایسا کام نبی کابدہ قاتل بھڑ کہ کڑے اسے مجز واس لئے کہتے ہیں کہ وہ صفت مدمقا بل کونبی کے سامنے عاجز كرديق ہے۔ جب كرك كام فلائك عادت نه بوتو معجز وليس بوسكا۔ مثلًا انسان اور بشركے لئے الله تعالى نے بيرعادت جارى فر مائی ہے کہ کور کی کا کی کا۔ ہوا میں سانس لے کرزندہ رہے گا۔ جسمانی اور مادی غذا کے بغیر زندہ نہ رہے گا۔ وہ زمین پر ہی لیے گاء آسانوں پرجاناس کے لئے خرق عادت اور خلاف عادت ہے۔

🖈 ای طرح نورانی مخلوق کے لئے اللہ تعالی نے بیعادت مقرر فر مائی ہے کہ وہ چھم زدن میں آسانوں سے زمینوں پر آئے اور آپ واحد میں زمینوں ہے آسانوں پر جائے۔ مادی غذا گوشت،روٹی وغیرہ نہ کھائے۔ پانی پینا اور ہوا میں سانس لینا،نورانی مخلوق کی عادت نہیں۔نوری شخص آگ، ہوا،مٹی کے بغیر بھی زندہ رہے گا۔ اس کے لئے زمین پر چلٹا،روٹی کھانا، یانی پیٹا، ہوا میں سانس لیٹا سبخرق عادت،خلاف عادت ہے۔

🖈 🔻 حضور سيد عالم عَلِينَةً كوالله تعالى نے بشريت بھى عطافر مائى اور نورا نيت بھى۔ آيت قرآ نيہ " قُــلُ إِنْــمَــا أَنَا مِشَرٌ مِنْلُكُمُ " اور "فانا بشر" حضور عَلِيْنَة كى بشريت كى دليل باوراً بيت قرا آنيه "قَلْهُ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوُرٌ "اورعديث بإك" اللَّهم اجعلني نسود ا"حضورعليه الصلوة والسلام كي نورانيت كي دليل ب- جب دونول صفتين حضور عليه عن ثابت بوكيل توبيام بهي ثابت بوگيا كه جس طرح آسانوں پرتشریف لے جانا، مادی غذا کھانے پینے اور ہوا کے بغیر حضور علیہ اصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا حضور علیہ کی بشريت مطبره كے لئے خرقِ عادت ہونے كے باعث بہت بزا كمال اور عظيم الثان مجز ہے بالكل اس طرح حضور علايه الصلوة والسلام كا کھانا پینا، چانا بھرنا اور دیگر اوصاف بشریت کا ذات مقد سریس پایا جانا حضور علیہ الصلوق والسلط کا گورا نیت کے لئے خرق عادت

مونے کی وجہ سے مججز ہ ہے۔

اللہ میں کہ نورانی اوصاف بشریت کے اعتبار ہے ہوڑ وہ ایں اور بشری اوصاف نورا نیت کے لیا ظ سے مجز ہ ہیں اور آتا تا کے نامدار مثالات میں ہورانی مثالات کے لیا ط سے مجز ہ ہیں اور آتا تا کے نامدار

علیہ کا وات پاک بشریت اور فرد انہاں کی جونے کی وجہ سے سرا پام مجزہ ہے۔
ایام طفول بہت را بہلو کہ میں شق صدر کے بعد سینهٔ اقد س کو ثانکے لگائے گئے

ایام طفول بہت را بہلو کہ میں شق صدر کے بعد سینهٔ اقد س کو ثانکے لگائے گئے

ایام طفول بہت را بہلو کہ میں شق صدر کے بعد سینهٔ اقد س کو ثانت کے لائن ک جبريل عليه السلام آئے اورانہوں نے حضور عليه الصلوق والسلام كوزيين برلٹا كرسينة اقدس جاك كيا۔ قلب مبارك كو باہر ذكال كراس سے منجمدخون نكالااورزمرم كے بانى سےدھوكرسينة اقدى ميں ركھكرسينة مبارك بندكرديا۔ وہ بي (جن كے ساتھ حضور عليه الصلوة والسلام کھیل رہے تھے) بھا گے ہوئے حضور علیہ الصلوق والسلام کی رضاعی مال ( علیمہ سعد بدرضی اللہ تعالی عنظ الکی ایک آئے اور کہنے لگے "إن محمد قد قدل" مُم علية قل كردية كرد رواك دوات موسة إلى العلوة والسلام كارتك مبارك بدلا بواتها حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ استیار کی میں سوئی (سے سیئے جانے) کا نثان دیکھا تھا۔ اس عدیث ہے معلوم ہوا کہ شق صدر مبارک کے متابل او حالی ، مثامی وغیر ہ کی تمام تا ویلات قطعاً باطل ہیں بلکہ یہ '' اور جاک کیا جاناحی عقیق اورام واقع ب ایونگرسیند اقدی میں سوئی سے سیئے جانے کانشان چمکتا ہوانظر آتا تھا بھرحدیث پاک میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ بھٹ حضور علیہ الصلوق والسلام کا سینہ اقدی جاک کیا گیا تو حضور علیہ الصلوق والسلام کے ساتھ تھیلنے والے اڑ کے دوڑے بوئے حضور کی رضاعی ماں ( علیمہ سعدیہ) کے مایس آئے اور کہا کہ مجمد ( علی ایک کردیئے گئے۔حضور علیہ الصلوق والسلام کے سینئہ مبارک کے جاک ہونے اور قلب اطہر کے نکالے جانے اور اس سے منجمد خون کے باہر نکالے جانے کاواضح ذکر اور حضور ﷺ کے متغیر اللون ہونے کابیان اس حقیقت کو بے نقاب کررہاہے کہ بیوا قعہ بالکل حسی ہے اس کومعنوی کہنا کسی طرح درست نہیں ہوسکا۔

🏠 💎 اس تنصیل کو ذہن نشین کر لینے کے بعد بیان سابق میں ہمارار قول بالکل بے غبار ہوجا تا ہے کہ شق صدر مبارک بچپین میں ہویا جوانی میں ،عندالبعثت ہو یا بوقت معراج حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے بعد وفات حیات ِ حقیقی کے ساتھ زندہ رہنے کی قوی دلیل ہے

کیونکدانسان کادل اس کی روح حیات کامتعقر ہوتا ہے اس کا سینے سے باہر آ جانا روح حیات کابدن سے نکل جانا ہے۔ گویا اس واقعہ میں بیا شارہ ہے کہ جس طرح قلب مبارک کے سینئہ اقدیں سے باہر ہوجانے کے باوجود حضور علیہ الصلوق والسلام زندہ ہیں ای طرح وہ روحِ مقدس کے قبض ہوجانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور پیواقعہ حضور علی ہے کے عظیم ترین مجزات میں ہے ہے۔

🖈 فصیلت شق صدر حضور ﷺ کے طفیل باقی انبیاء علیم السلام کوبھی عطا ہوئی جیسا کہ تابوت بنی اسرائیل کے قصہ میں طبرانی کی طويل روايت من برالفاظ بين "كان فيه الطشت التي يغسل فيها قلوب الانبياء "( ( المرام الله الله ١٠٠٠) 🖈 🛚 کینی تابوت سکیند میں وہ طشت بھی تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے اور کا یا جاتا تھا چونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی حضور عَلَيْنَةً كَيْ تبعيت مِن حياتِ تِقِيقي جِسماني عطافر ما فِي كُولالْهُ **(أن م**عدر أور قلب مبارك كادهويا جانا بھي ان كوعطا كيا <sup>ع</sup>ما كه ان كي حيات بعد الوفات پر بھی ای طرح دلیل قائم پوجائے جس طرح رسول اللہ علیہ کی حیات بعد الممات پر دلیل قائم کی گئی اور اس طرح بلا تخصيص وتقيد مطلقا كريك أنبياء يهم الصلوة والسلام ثابت بوجائ

### قلب مبارُکَ کا دھویا جانا

🖈 👚 قلب اطهر کا زمزم سے دھو یا جانا کی آلائش کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ حضور سید عالم علی ہے۔ سید انطیمین والطاہرین ہیں۔ ایسے طیب و طاہر کہ ولادت باسعادت کے بعد بھی حضور سید عالم علی کو عسل نہیں دیا گیا۔ لہٰذا قلب اقدس کا زحرم سے دھویا جانامحض اس حکمت پر مین تھا کرز حرم کے پانی کووہ ٹرف بخشا جائے جود نیا کے کی پانی کو حاصل نہیں بلکہ قلب اطہر کے ہاتھ ملاق آخر کو ک عطافر مائی گئی جوکور و تنیم کے پانی کوبھی حاصل نہیں۔ جبریل علیه السلام کی شاجت

# جبریل علیه السلام کی حاجت

"اما البك فلا" تمهاري طرف كوكى حاجت نبيس\_

المعرة المفسرين علامه المعيل حتى رئية الفرعالي ألمات بين كرحضور علية جب سدره ساة كريز هي وحضور عليه الصلوة والسلام نے جریل علیہ السلام و فرم الیک الجبوانسل! هل لک من حاجة الى دبك" (اے جریل!رب كی طرف كوئي حاجت موتو بتارً) جريل عليه السّرالم في عرض كيا"يا محمد! سل الله ان ابسط جناحي على الصراط المنك حتى يجوزوا عليه" (اے آ قامم مصطفیٰ (علی ) آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے بیسوال کریں کہ قیامت کے دن آپ کی امت جب بل صراط سے گزرے قومیں ان کے قدموں کے پنچا ہے ہر بچھادوں تا کہوہ آسانی سے گزرجائیں)۔ (روح البیان جلد خامس ۲۲۱) 🖈 📑 جبریل علیہالسلام سے حضور علی 🗲 کے اس فرمانے میں رہے کمت تھی کہ جب ابرا جیم خلیل اللہ علیہ الصلو ۃ والسلام کونمرود نے آگ میں ڈالناچا ہاتو جبریل علیہ السلام نے عرض کیاء اے ابر اجیم! کوئی حاجت ہوتو بتلائے۔ ابر اجیم علیہ السلام نے صاف انکار کردیا اور فر مایا

الله عنور علی نظام کی این معراج جریل علیه السلام سے ان کی حاجت دریافت فرما کراینے جد کریم سیدنا ابراجیم خلیل الله علیه الصلوٰة والسلام کی طرف سے وہ بدله اتاردیا۔

### شب معراج موسىٰ عليه السلام اور امام غزالى رضى الله عنه كا مكالمه

المن ساحب نبراس شارح عقا كذنسفيه رحمة الله عليه افي شيره آفاق كتاب نبراس شرح عقا كذنسفيه بل فرمات بي كدامام قطب زمال ابوالحن شاذ لى رضى الله تعالى عنه فرمايا كه بل في خواب بل ديمها كه حضور عليه موى اورعيني عليما السلام سه بيارشاد فرما رسم بين كه كيا آپ كى امتول بل غزالى جيها كوئى عالم ب- بعض لوگ امام غزالى رحمة الله عليه پرافكاركيا كرتے مقطة حضور عليه الصلا قوالسلام في خواب بين أنهن كور بي مارے وه بيدار موئة كوروں كااثر ان كے جم پر تقام (نيم الله مورا)

ایک شبه کا از اله

اس کے بیدا ہوا کہ مکالمہ کے وقت حضرت موی علیہ السلام اور امام غزالی رقمۃ الشعلیہ کی حیثیت کھو ظاندری۔

اس کے بیدا ہوا کہ مکالمہ کے وقت حضرت موی علیہ السلام اور امام غزالی رقمۃ الشعلیہ کی حیثیت کھو ظاندری۔

اس کے بیدا ہوا کہ مکالمہ کے وقت حضرت موی علیہ السلام اور امام غزالی رقمۃ الشعلیہ کی حیثیت کی حقابہ السلام کے اسلام السلام کے اسلام کے اسلام کے مولی کا بیمالی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت موری مکلیہ السکام نے بطور امتحان سوال فرما یا اور امام غزالی رقمۃ الشعلیہ نے اس کا صحیح جواب دیا۔

غزالی رقمۃ الشعلیہ نے اس کا صحیح جواب دیا۔

الله الركوئي طالب علم متن كسوال كالتي ومرافق كي جواب ديد في كوئي عقل مندية بين كهرسكا كراس في متن كولا جواب كر ديا بلكه طالب علم كوكام إلى المبالك كالبنداا مام غزالي كم متعلق به كهنا قطعاً غلط بموگا كه انهول في موئي عليه السلام كولا جواب كرديا بلكه يمي كهاجائ كالحرام مغزالي رتمة الله بارگاوكليمي مين امتحاني دي كرخود كامياب بوگئا-

#### ایک اور شبه کا از اله

ہ اس مقام پر بیشبھی غلط ہوگا کہ واقعی قاعدہ بھی جا ہتا ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہواورا یک سوال کے متعدد جوابات بظاہر خلاف اصول ہیں۔ الیں صورت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات اور ساتھ ہی مویٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جوابات سب محل نظر ہوجا کیں گے۔

🖈 اس شبر کے غلط ہونے کی وجہ رہے کہ جواب کا سوال کے مطابق ہونا یقیناً ضروری ہے لیکن جوابات کا تعدد مطابقت کے خلاف

نہیں۔البتہ بیسوال ضرور ہوسکتا ہے کہ ایک سوال کے کئی جواب دینے میں کیا حکمت ہوگی؟ جس کے جواب میں ہم کہ سکتے ہیں کہ اس کی حکمت کلام کولمبا کرنا ہے تا کیشرف مکالمہ زیادہ دیر تک حاصل ہوتا رہے۔ گویا امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ نے موئ علیہ السلام کویہ جواب دیا کداے کلیم اللہ! جب اللہ تعالی نے آپ کو تا طب کر سے سوال کیا تھا کداے موی ! تمہارے دائے ہاتھ میں بد کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اللہ تعالی کے اس خطاب کواپنے لئے باعث عزت وافتخارجانا اوربیہ مجھا کہ اللہ تعالی نے مجھے سے کلام فرما کر مجھے اپنا کلیم بنایا۔ للبذا ا يك سوال كے كئى جواب دے كركلام كولمباكردوں تاكيلنت مكالمددير تك حاصل ہوتى رہے۔ على بداالقياب إر كام الني إجب آپ نے جھے خاطب فرما کرسوال فرمایا تو آپ کے خطاب کو میں نے اپنے لئے باعث صدیم نہتہ وہ فقائر کمایا کا کور کی کیا کہ میں کیسا خوش نصیب ہول کرخدا کے کلیم سے ہم کلام ہور ہا ہوں۔ آپ نے کلیم اللہ ہونے پھر کیا اور کس نے کلیم اللہ کے کلیم ہونے کوموجب شرف جانا اورلذت مكالمه بن زياده دير تك كيف اعدوز بو في المراحظة كولم باكرديا - المحتفظة معراجيه المحتفظة ولم بالكرديا و المحتفظة معراجية المحتفظة المح

اله محمدا كدرباريس حاضرى معراج كانقشه،

۲۔ نمازمعراج شریف کے موقع پر فرض ہوئی۔

اس کی تنصیل رہے کے رسول اللہ علیہ کی معراج تو رہی کے حضور علیہ اللہ کے دیدار ہے شرق ایکر کے اور بے تجاب خدا کا جمال دیکھالیکن حضور علی کے سوااس دنیا کی حیات ظاہری میں جسمانی آن کھوں کے کالدانگانی کادیدار کسی کوئیں ہوسکا۔ اس کئے بماری معراج حضور نبی کریم علی تک پینی جانا ہے اس طرح کے اس کو تعلق کے اتنا قرب حاصل ہوجائے کہ ہم اس دنیا میں بحالت بيداري حضور علي كاجمال مبارك إني آن المون الماليكيس -

🖈 ال حكمت كر المسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتة "كالفاظ ركم بين نمازش اليخ قصد وارادہ کے فیرالندگوبلانا ارپکارنانما ز کے فساد کامو جب ہے مگر نبی کریم علیہ کوخطاب کے ضیغہ سے پکارنا واجب ہے۔معلوم ہوا کے مومن بحالت نماز حضور علی کے حضوری ہے شرف ہوتا ہے۔ اب اروہ اپنی پا کیزگی، طہارت اور محبت واخلاص کواس درجہ قوی کر کے د "السلام علیک ایھا النبی" کہتے وقت اس کی بصیرت نورِ جمال جمری کود کھے سکے تو بس یہی اس کی معراج ہے کیوتکہ حضور علينة تك بهنجناالله تعالى تك بهنجنا ہے اور حضور عليه الصلوة والسلام كاد بكھناالله تعالى كاد بكھناہے۔ اس لئے امام غز الى رحمة الله عليه احياء العلوم مُن قرماتي بين "واحضر في قلبك النبي عَلَيْكِ وشخصه الكريم وقل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتة." (احياءالعلوم جلداول ص ١٤٥) 

### ام المومنين كى حديث

الله المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کی اس صدیت سے غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ وضاحت ضروری ہے۔

وصاحت سروری ہے۔ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں جو تجھ سے بیان کرے کہ حضور علیہ الصافرة واکسلام نے اپنے رب کودیکھااس نے اللہ پر بہت بر ابہتان با عدها اور جو تحض رہ کہے کہ حضور علیہ کھیا ۔ کرے کہ حضور علیہ کے اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی وہی میں کے جھیا گیا اس نے بھی اللہ پر بہت بر ابہتان با عدها۔

ک اس صدیت بین ام المونین حضر معلی تحصد بقدرضی الله تعالی عنها نے تین سکے بیان فرمائے ہیں۔ ایک رؤیت باری تعالی کا دوسرا ما فی غذیکا تا تین الله الله کا الله کے چھپا لینے کا۔ رؤیت باری تعالی پر ہم تفصیل سے کلام کر چکے ہیں۔ احکام خداو عدی وقر آن مجید کو چھپالینا معا و الله حضور علیہ السلو ۃ والسلام کے حق بین ہرگز متصور نہیں ہوسکا لیکن اس کے معنی برنیس کہ الله تعالی نے جتنے علوم و معارف اپنے حبیب علیہ کو عطافر مائے ہیں وہ سب حضور علیہ السلو ۃ والسلام نے امت کو بہنچاد یے ہیں بلکہ واقعہ بہت کہ جو بھی تا ہے گئے کے لئے حضور علیہ السلو ۃ والسلام میں سے کوئی بات حضور علیہ السلو ۃ والسلام نے چھپا کرنیس رکھی ورنہ امت کا علم حضور علیہ السلو ۃ والسلام کے مساوی ہوجائے گاجی کا کوئی بھی قائل نہیں۔

اس کے بعد مانی غد کے علم کی طرف آئے۔ ام المونین رضی اللہ تعالی عنواری جمراد ابر رفیلی کے معاف اللہ! اللہ تعالی کے بتائے سے بھی حضور علیہ السلاق والسلام کو آئندہ آئے والے واقعات کا علم نہاں بلکہ ان کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے حضور علیہ السلاق والسلام کے لئے مانی غربی علم بالسلاق اللہ تعالیٰ ہے کہ حضرت معالیٰ معالیٰ اللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ کے مامنے مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ کے مامنے ایک نعتیہ تصدی کی معالیٰ اللہ اللہ کی تھیدہ بن کران کے حق میں کلمات خیر ارشاد فرمائے اور انعام میں حلہ پہنایا۔ ہم وہ پورا تصدیدہ امام ابن تجرع مقلائی صاحب فق الباری وقعۃ اللہ علیہ کی شہور کتاب ''الاصاب'' سے نعتی کرتے ہیں۔

(1) ما ان رايت ولا سمعت بواحد

(٢) او في فاعظى للجزيل لمجتدي

(٣)واذا الكتيبة غردت ابتاؤها

في الناس كلهم كمثل محمد

ومنى تشاء يخبرك عما في غد

بالسمهري وضرب كل مهتد

- (1) میں نے تمام لوگوں میں کوئی ایک شخص میتالینو کی مثل ندا تھے سے دیکھانہ کان سے سنا۔
- (۲) انہوں نے وعدہ پورا فرمایا اور حاجت مند کو عطائے کثیر سے نوازا (اور اے نخاطب) جب تو جاہے تو تجھے ما فی غد (ہر آئندہ ہونے والےواقعہ) کی خبردیں گے۔
- (۳) اور جب نشکر کے سپائی خوشی اور طرب میں گانے گاتے ہوئے مضبوط نیز وں اور ہندی تلواروں کی ضرب کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔
- ر کی اور اللہ علی اللہ علی این غلاموں پر ) ایسے ہوتے ہیں جسے جہاں کی بچوں پر۔ وہ پورے ملم ووقار کے درمیان اپنی (۴) گویا وہ رسول اللہ علی کے اپنے غلاموں پر ) ایسے ہوتے ہیں جسے جہاں کی بچوں پر۔ وہ پورے ملم ووقار کے درمیان اپنی عكبانى كمقام برنهايت قوى اورمضبوطرج بير فقالم المحيوا وكساه حلة
  - العام المعالم المالم المالم المالم الم
- 🖈 🛾 ای طریع جوار کی مواد بن قارب رضی الله تعالی عنه جوجا بلیت کے زمانہ میں کا بمن تصاور جن ان کے تاہع تھا۔ ان کے جن نے مسكسل تين راتوں ميں سواد بن قارب كونيند سے بيداركر كے بتايا كەمكەميں رسول معظم ہادى برحق قبيله بنى ہاشم سے بيدا ہو بچے ہيں اور

(وہ جمرت كركے مدينہ بيني كئے جيں) اكثر جنات بھى ان پر ايمان لے آئے جي تم بھى چلواوران پر ايمان لے آؤ۔ مسلسل تين راتيں

ای طرح گزریں بالآخر حضرت سوادین قارب کے دل میں اسلام جاگزیں ہوگیا۔ سوادین قارب فرماتے ہیں، میں بدید پہنچاتو حضور

عليه في محصد يكف على يفر مايا خوش أمديد موتمهين اسمواد بن قارب قد علمنا ما جاء بدي والما كساك أف كاسب بم خوب

جانے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور میں نے پچھ تعریجے ہیں ت کیجئے۔ اجازیت پاکھی کے اپنے بیشعر حضور علی کا کوسنائے۔

اتانی رئیی بعد لیل وهرجو فلم آگ فیما قد بلیت بکاذب ثلاث لِيال فَهَا لَهُ كُلُّ لِيلَهُ اتاكه نبى من لؤى بن غالب

وللموت عن ساقى الازارو وسطت بى الذعلب الوجناء عند السباسب فاشهد ان الله لا رب غيره وانك مامون على كل غائب وانك ادنى المرسلين شفاعة الى الله يا بن الاكرمين الاطايب فمرنا بما ياتيك ياخير مرسل وان كان فيما جاء شيب الذوائب فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سوادبن قارب

'' رات کا کچھ حصہ گزرنے اور سونے کے بعد میرے پاس میراجن آیا جومیرے تابع ہے تو میں اپنے تجربہ میں جھوٹا نہ ہوا۔ میرا جن تین راتوں تک یمی کہتا رہا۔ تیرے ماس قبیلہ لوی بن عالب سے ایک نبی آ گئے ہیں۔ میں نے اپنی پنڈ لیوں سے اپنا تہبنداونچا کیا

اورا پی سواری میں ایک مضبوط اونٹی کولیا جونہایت تیز اور میدانوں کوقطع کرنے والی ہےتو میں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور بے شک آپ ہرغیب پرامین ہیں اور بیشک اے آتا ہزرگوں اور پاکوں کی اولاد تمام رسولوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف شفاعت کے سب سے زیادہ حق دارا آپ بی جی اوا سے رسولوں کے سردار آپ کے پاس جواحکام آتے جی آپ جمیں ان کاامر فرما کیں۔اگرچہ ان میں زلفوں کا بڑھایا بی کیوں نہ ہو۔ آپ اس دن میرے شفیع ہوں۔ جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ سواد بن قارب کو

مسكرائ \_ يهال تك كرحضور عليه الصلوة والسلام كوندان مبارك فلابر بو كلي المين ترح بخارى ج عاص ٨)

🖈 و کیجے حضرت مالک بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ علیہ السلوقة والسلام کے سامنے مافی غد کاعلم حضور علیہ السلوقة والسلام کے كئے تتعليم كيااور حضور عليه الصلوقة والسلام كال كار الكار بيس فرمايا۔ اس طرح حضرت مواد بن قارب رضى الله عنه نے حضور عليه الصلوقة والسلام برغیب و آل الله الليل مين اس بر بھى حضور عليه الصلوة والسلام نے انكار نه فرمايا بلكه حضور عليه الصلوة والسلام خوش بوے اور مسكرائے ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا كہ مانی غد كاعلم بھی حضور علیہ كاللہ تعالی كے دینے سے ہے اور ہرغیب كی امانت بھی بہ عطاءاللي حضورعليه الصلوة والسلام كے لئے ثابت ہے۔ للبذا ما نتابر عاكم كرين احاديث ميں حضورعليه الصلوة والسلام سے مافی غدے علم یا کسی علم کی نفی وارد ہوئی ہے تو وہاں علم ذاتی کی نفی مراد ہے۔

اجازت مالک کے بغیرامانت میں تصرف کرناخیانت ہے اس لئے حضور علیہ الصلاح اوال الکم کے اگر کئی کے بوچھنے کے باوجود بھی غیب ك كونى بات نه بتائى تواس سے حضور اللى العلى تابت بين روق بلك الحضور الله الحمد! ملك و ملكوت اور آبيات

🖈 اگر سوال كيا وا جه الكيارية عليه السلام كوالله تعالى نے تمام ملك والمكوت د كھائے اور حضور علي كوسرف بعض آيات! تو ميس عرض كرول كالكراكيك أنساب اضافت استغراقيه باورظا هرب كركل آيات ان سب كالمجموعه بجود يكيف سيتعلق ركهتي بين - ياسننه چکھنے، بچھنےوغیرہ سے! ثابت ہوا کہ یکھنے کے قابل جوآیات ہیں وہ کل آیات کا بعض ہیں۔لہٰڈامس تبسعیہ ضیبہ احرّ از کے لئے نہیں بلكه بيان واقع كے لئے ہے۔

🖈 اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی نے مسلسکوت المسسموات والاد ض ابراجیم علیہ السلام کود کھائے کیکن حضور علی 🕏 کی شان میر ے كالله تعالى في حضور علي كوخودا پناجمال دكھايا جبيها كر تفصيلاً كرر چكا ہے۔

#### خواتيم سورنه بقره

🖈 👚 مسلم شریف میں جو صدیت وارد ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالی نے اپنے حبیب ﷺ کوخواتیم سورہ بقرہ بھی عطا فرما نمیں۔ اس سے ثابت ہوا کے حضور علی قتل تریم کے حاصل کرنے میں جبریل علیہ السلام کے قطعاتھ اج ملکہ جبریل علیہ السلام اپنی متعلقہ خدمت کوانجام دینے کے لئے ہار گاہ محمدی میں حاضر ہونے کے حتاج تھے۔حضور علیہ فی اسط جبریل علیہ السلام بھی اپنے رب کاکلام لے سے ہیں جس کی دلیل شب معراج خواتیم سورہ بقرہ کالیا ہے۔ پھر وہ آیتی مدید منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ
ایک علم کابار باردیا جانا درست ہے اور تکرار عطاعظمت علم کی دلیل ہے۔

معراج سے ولیسی

براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں ایک المدوائی تشریف لائے۔ (تفییر ابن کثیر جسم ۲۳)

# معراج كاست معينه اور تاريخ

🖈 سندم مرائج کے بارے میں تحدثین کے اقوال حسب ذیل ہیں ہے سنم معزان ے بارے۔ (۱) ہجرت سے ایک سال پہلے ایک سرا سر سرا سر سرا

سرون (۲) رفضان المبارك (۵) شوال المنظم المسلم المس 🖈 دن میں بھی اختلاف کے کوئ سے دن کی رات میں حضور ﷺ کومعراج ہوئی۔ ایک قول ہے کہ بیر کی رات میں معراج يوكى \_ دوسرافيل كيا كرجم حرك رات من يوكى والله اعلم! (تشيم الرياض ٢٢٥ ٢١٨)

🖈 ای طرح تاریخ کے متعلق بھی حسب ذیل اقوال ہیں

(۱) کاررمضان المهارک (٢) كارريخ الأول شريف

(۳) کارر جب المرجب (ما ثبت بالنة ۱۹۱،روح البیان ج ۵ س۲ ۱۰)

#### قول مشھور

🖈 🔻 اس بارے میں قول مشہور رہیہے کہ معراج شریف 🗠 مرد جب المر جب شب دوشنبرکو بموئی۔ ( ما ثبت بالسنة ١٩١،روح البيان ج (1+YO6

#### شب معراج کی نضیلت

ہے۔ امت کے حق میں شب اسری سے لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے اور حضور نبی کریم علی کے حق میں شب معراج لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے۔ (مواہب اللد نیدج دوم ص م)

# ایک اعتراض اور اس کا جواب

اس کے جواب کی اور جائے ہے کہ اگر معترض کی مرادیہ ہے کہ شب معراج میں خصوصیت کے ساتھ نیکی اور عبادت کا سشر وع ہونا کسی حدیث کیں شر وع نہیں ہواتو ہمیں اس سے اختلاف نہیں لیکن اس سے بید کہاں ٹابت ہوا کہ شب معراج میں معراج کا اہتمام بھی ناجائز اور بدعت ہے۔ ارشادِ خداوندی"وَ ذَبِحَرُ هُمَّ بِایّامِ اللَّهِ" اور "وَ اَمَّا بِنِعُمَةِ دَبِّکَ وَحَدِّث "اس امرکی روثن دلیل ہے کہ جن دنوں میں اللہ تعالی کی قدرت کے خاص اور اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان کو یا دو لانا عین منشاء قرآن کے مطابق ہے۔

🏠 💎 معلوم ہوا کہ جس کام ہے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے منع نہ فر مایا ہوا وراس میں خبر کا پہلو پایا جائے تو وہ بظاہر بدعت معلوم ہوتا ہے کیکن بباطن حسن اور خیر ہے۔ لہٰذااگر بفرض محال بیٹا بت بھی ہوجائے کے سلف صالحین میں شب معراج کے اہتمام کارواج نہ تھا تب بھی اس اجتمام اور ذکرمعراج کوبدعت اور ناجا تزجیس کہہ سکتے تا وقتیکہ اس اجتمام میں کوئی ایساعمل نہ کیا جائے جوشر عأممنوع ہو۔ اور ہم آ یات ِقرآنید کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں کہ ایام اللہ کا یاد دلانا اور نعمائے الہید کا بیان منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ لہذا شب معراج منانا اوراس میں واقعات معراج بیان کرنا جائز ، مستحب اور با عشد رحمت ویرکت ہے۔ اس کا انکاروی شخص کرسکتا ہے جس کے دل میں صاحب معراج علی وشمنی اور عداوت ہو۔ نعو فہ باللّه من ذلک۔

اللّٰ من صاحب معراج علی کے بارے میں اختلاف اقوال اس امری کی جس کے ساف کے بزد یک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی ورنہ اختلاف نہ ہوتا۔

اختلاف ندہوتا۔ المراض کے متعلق عرض کروں کا کراکھوں ، تاریخ اور مہینہ کے اختلاف کواس بات کی دلیل مان لیاجائے کرسلف کے فزد کیے اس رات کی کوئی ایم میں اس کے زمانے میں اس کے منانے کا کوئی رواج تھاتو منجمعر اج کا ختلاف اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ معراج سرے سے واقع بی نہیں ہوئی۔اگر ہوتی تو اس کے سنہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ ہمارے زدیک سنہ معراج کا اختلاف اس بات کی روٹن دلیل ہے کہ معراج کے دن ، تاریخ اور مہینہ کے بارے میں اختلاف اقوال محض اختلاف روایات پر بنی ہے۔ بیانِ معراج کے ا ہتمام اور شب معراج کی ہمیت ہے اس کو متعلق کرنا درست نہیں۔ کیونکہ دن ، تاریخ اور مہینہ کو شب معراج منانے اور بیانِ معراج کے ا ہتمام میں دخل ہوسکالیکن سندمعراج اس اہتمام سے بالکل غیر متعلق ہے کیکن اس کے باوجود بھی اس میں انگیلافٹ شدیدموجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اختلاف اقوال کوشب معراج منانے اوراس کے اہتمام ہے کو کی تعلق میں مگر انتقل معترض ہم اس بات کوتسلیم کرلیں کہ اختلاف اتوال اس وجدے برسلف کے زمانے میں شہر مرح کمتائے کا کوئی رواج نہ تھااوران کے نزد یک شب معراج کی کوئی اہمیت نیں تھی تو میں دریافت کروں گا کھنان کو اور کی از کو ہ و دیگر عبادات وا کثر و بیشتر معاملات میں سلف کے درمیان شدید اختلافات واقع بو ﴿ ﴿ لَا لَهُ لِي مِنْ مَا مِن الْمِن بِالْجِيرِ ، قرائت خلف الإمام ، ركعت وتر ، تعداد تر اوسي تعين يوم عاشوره ، تكبيرات عیدین وغیرہ کے تارمسائل میں صحابہ کرام ، تا بعین مجتهدین کے درمیان اختلاف اقوال کسی سے تفی نہیں تو کیا اس اختلاف اقوال کی بنا پر بیرکہنا سیحے ہوگا کے سلف صالحین کے زمانہ میں روزہ نما زوغیرہ کا کوئی رواج نہ تھااوران کے نز دیک ان فرائض وواجبات اورامو رمسنونہ انكال حسنه كى كوئى الجميت نتر تقى ـ كوئى ذى بوش اليي بات كى جزأت نه كرسكے كا ـ معلوم بواكه اختلاف اقوال عدم رواج ياعدم اجتمام كى وجد سے بیس بلکہ اختلاف روایات کی وجہ سے۔

### دیار عرب میں رجبی شریف

🖈 روح البیان اور ما ثبت السنة کی عبارت سے واضح ہے کہ لوگوں میں شب معراج منانے کا دستور تھا۔ بالخصوص دیا رِعرب کے

باشندے اس مبارک رات کی عظمت واہمیت کے قائل تھے۔ د کیھے روح البیان میں ہے وهي ليلة سبح وعشرين من رجب ليلة الاثنين وعليه عمل الناس. (روح البيان ج ٥ ص١٠٣) ترجمه الله من "شب معراج رجب كى ١٦ تاريخ باوراى يرلوگون كاعمل ب-"

🖈 - معلوم ہوا کہلوگ اس رات کچھنہ کچھ کرتے تھاور ما ثبت بالنۃ ش ہے اعسلے انسة قسلہ اشتھر بدیار العرب فیما بین الناس ان معراجة عَلَيْكُ بسبع وعشرين من رجب وموسم الجبية فيه متعارف بينهم. الره (ما ثبت بالند ١٩١٧) "جانناچائے کد مارعرب میں لوگوں کے درمیان مشہورے کہ حضور علی کے کم عراج شریف میں اور جی اور رجی کاموسم عرب میں الم الم بسی کاموسم عرب میں الم الم بسی کے درمیان مشہور و متعارف ہے۔" الحمد لله ارجی شریف کے منانے کو بدعت کمنے والوں کافوال بائل ہوگیا اور حق کی وضاحت ہوگئے۔ المراص المراض ا

# ختم نبوت

اگر ہار گاہ نبوت ہے کئی کوفیض نہ پنچے اور آفتاب نبوت کی شعاعیں کس کے دل کو نہ چپکا ئیں تو اس کو ہر گز کوئی فضل و کمال حاصل نہیں ہوسکتا۔ نہ اس کے دل میں کوئی نور پیدا ہوسکتا ہے۔ ہرفضل و کمال کاسر چشمہ صرف نوت اور
رسالت ہے۔

مسلم نبوت
مرزائیوں نے مرزاصا حب کی نوت غیرتشریعی ٹا ہو کے لیے بعض اکابر صوفیائے کرام مشلا شیخ اکبرمی الدین ابن عربی

رحمة الله عليه اورامام عرانی عليه الرحمة كى عليات المستدلال كياب يخقيق مقام كے لئے جميں سب سے پہلے مرزا صاحب كے دعویٰ نوت پرایک نظر فی از در اس کی میر اساری سلیدی مرزاصاحب کے عجیب متضادیانات ہیں۔ کہیں تومرزاصاحب اپنے آپ کو غیرتشریعی نی فراردیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس جس جگہ میں نے نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں متعقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں متعقل طور پر نبی ہوں مگران معنوں سے کہمیں نے اپنے رسول مقد اسے باطنی فیوض حاصل کر کے اورا پنے لئے ای کانام پا کراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہول مگر بغیر کسی جدید شریعت اس طور کانبی کہلانے سے میں نے بھی انکار نہیں کیا بلکدان بی معنوں سے خدانے مجھے رسول اور نبی کہد کر پکارا ہے سواب بھی میں انہی معنوں سے نبی اور رسول ہونے ہے انکارنہیں کرتا۔ الخ (اشتہارا یک غلطی کاازالہ ص م) اس عبارت میں مرزا صاحب نے صاف لفظوں میں غیرتشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کے خلاف نبوت تشریعی کا دعویٰ ملاحظ فرما ہے۔

- کے اگر کہوکہ صاحب الشریعت افتر اءکر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرا یک مفتری تو اول تو بید وی بلاد کیل ہے۔ خدانے افتر اء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماسوائے اس کے رہی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندا مراور نہی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعة ہوگیا۔
  - 🖈 پس اس تعریف کی رویے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وتی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی ص ۲ ۲ کاربعین ۳۰ ـ
- کے اس عبارت میں مرزاصاحب نے کھالفظوں میں اپنے آپ کوصاحب الشریعۃ کہاہے۔ کہیں سرے ہے کہ ہواتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی نبوت کا صفایا کردیتے ہیں فرماتے ہیں ''نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ تعدشیت کا دعویٰ ہے رہا گاڑگا خدا کیا گیا۔'' (ازالہ اوھام طبع دوم س ۱۱۱)

  کے دوم س ۱۱۱)

  کے انہوری مرزائی عام ملمانوں کو گراہ کرنے کیلئے مرز المراجب کی وہ عبارتیں پیش کردیتے ہیں جن میں نبوت کا انکار معلوم ہوتا ہے۔
- کے لاہوری مرزائی عام ملمانوں کوگراہ کرنے کیلئے مرزا کہا تھے۔ گاوہ عبارتیں پیش کردیے ہیں جن میں نبوت کا افکار معلوم ہوتا ہے۔ کے اور قادیا نی مرزائی اعوام کو برکا کے لیے غیر تشریعی نبوت والی عبارتیں دکھادیے ہیں۔ مرزائی اگر مرزا صاحب کو بچا بچھتے ہیں قوقطعی طور پر انہوں کے کیونکہ اربعین کی عبارت منقولہ بالا ہیں مرزا صاحب نے غیر مبہم طور پرا پنے آپ کو صاحب شریعت قرار دیا ہے۔
- ا کیکن ختم نبوت کے دلاک سے نگ آ کر قادیانی مرزائی ای بات پر زور دیتے ہیں کے مرزاصاحب غیرتشریعی نبی ہیں۔ صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی ، غیرتشریعی جاری ہے۔
- جو نبوت کی دو تسمیں '' تشریعی وغیر تشریعی '' جن معنی میں مرزائیوں نے بیان کی ہیں وہ قرآن وہ حرک کو دولال شریعہ کے بالکل خلاف ہیں۔ کوئی نبی ایسانیس ہوا جو صاحب الشریعہ نہ ہو۔ مرزائیوں کو نبوت کی ایس تشکیل کے دعوی کی دلیل میں نہ کوئی قرآن کی آیہ ہے ہا تھ آئی نہ کوئی حدیث البتہ حصر اے صوفیا کے کرام شکل کو اللہ بین ابن عربی رقمۃ اللہ علیہ اورا مام شعرانی رقمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارات سے انہوں نے اس دعوی کو ایسا کو اللہ کو شش کی۔ اول قو مرزائیوں کو شرم و حیا سے کام لیما چاہئے کہ جن صوفیا ء کرام کوم زاصا حب کی نبوت کی دلیل میں پیش کررہ موفیا ء کرام کوم زاصا حب کی نبوت کی دلیل میں پیش کررہ ہیں۔ ملا حظیم کو زران اور خود کا حامی بتایا اور وحد ہے الوجود کے قائلین کو میں۔ ملا اور زند ایش کیا۔
- کے ۔ قبل اس کے کہ ہم ان حضر ات صوفیاء کی عبارات پیش کر کے اس مسئلہ کو واضح کریں اور مرزائیوں کی افتر اء پر دازی کا جواب تکھیں منا سب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پرصوفیاء کے مسلک اور ان کے مقصد کو باوضا حت بیان کردیں۔
- ہ تھیت رہے کے صوفیائے کرام کی مقدس جماعت کا کام صرف رہے کہ وہ تزکیہ باطن وصفائی قلب کے بعد اپنے دل ود ماغ اور روح کو انوارِمعرفت سے منور کریں اور فیوض و ہر کات سے منتفیض ہو کرخدائے تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب حاصل کریں خلا ہر ہے

کرید فیوض وبر کات اورا نوار و کمالات آفتاب نبوت بی کی شعاعیں ہیں اور حضور سید عالم علی کے نبوت اور رسالت بی کا فیض ہے۔ اگر ہارگاہ نبوت ہے کئی کوفیض نہ پنتے اور آفتاب نبوت کی شعاعیں کسی کے دل کو نہ جیکا کیں تو اس کو ہر گز کوئی فضل و کمال حاصل نہیں ہو سکتا نہاس کے دل میں کوئی نور بیدا ہوسکتا ہے۔ ہرفضل و کمال کاسر چشمہ صرف نبوت اور رہمالت ہے۔ 🖈 🛾 اس مقام پر بیشبہ پیدا ہوسکتا تھا کہ جب نبوت حضور علی 🕏 پرختم ہوگئ اور آ پ نے باب نبوت کومسدود فر مادیا تو شاید وہ تمام فیوض وبر کات بھی بند ہو گئے جو ہار گاہ نبوت سے وابستہ تھے اور نبوت کا دروازہ بند ہوجانے کی وجہ سے کسی کومقام نبوج سے کسی تئم کا کوئی فيض نبيل يكفئ سكاء الربيتيج بمواورختم نبوت كاليمي مفهوم لياجائ كنبوت كادروا زه بندبوجا في المحامقة كخبوت كيتمام فيوض وبركات بند ہو گئے تو صوفیائے کرام کاریاضت ومجاہد ہ کرنا اورصفائی باطن اور تزکی نقس کرنے کھام نبوت کے فیوض و بر کات اور آفتاب رسمالت کے انوارے منتفیض وستنیر ہونے کی امیدر کھنا بھی انور ہوئی ہوگا اور اس طرح صوفیائے کرام کاتمام سلسلہ تصوف اورجد وجہد سب بیکاراورلغو ہو جائے گی۔ اس شیر کورور کر کے اور کم تقد تصوف کو کامیاب بنانے کے لئے صوفیائے کرام کا فرض تھا کہ وہ یہ بتا نمیں کے ختم نبوت کے پر معنی کا اور کا مقام نبوت اس طرح ختم ہو گیا کہ اب کسی کوکوئی فضل و کمال نبوت کے دروازہ سے حاصل نہیں ہوسکا۔ ریشبہ وموسئه شیطانی ہے اور حقیقت رہے کہ فیضانِ نبوت جاری ہے اور ہر صاحب فضل و کمال کواس کی استعداد کے موافق جو کمال ملاہے یا ملے گااس کاسر چشمہ مقام نبوت بی ہے اور ختم نبوت کے معنی صرف رہی ہیں کہ سی کوامر ونہی کے ساتھ مخاطب نہیں کیا جائے گااور شریعت نہیں دی جائے گی۔ اس کوامر ونہی کے ساتھ مخاطب کرنا ہی تشریع ہے۔ عام اس سے کہ وہ امر ونہی قدیم ہویا جدید بتم بعت ونبوت میں کچھفرق نیں۔ نبوت شریعت ہے اور شریعت نبوت۔ کوئی نبی ایسانہیں ہوا جس کواللہ تعالی نے کہی امراد کی کے خاطب نہ فر مایا ہو۔ قرآن مجيد من ارشاد فرمايا "فَبَعَت اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُّبَشِّوِينَ وَمُنَاذِرِينَ " ( الْبُقُرَة ، آيت: ١٠ ) برني بشير اوراندار ر مامور ہوتا ہے اور یہی شریعت ہے۔ رسول اللہ علیہ کے بعیر نجی جہتو کے کا پیرمطلب نہیں کہ مقام نبوت کے فیوض و بر کات بند ہو گئے لیکن فیوض و بر کات نبوت جاری ہونے کا پیر مطاب ایک فیرا بالکل غلط اور باطل ہے کہ فیضانِ نبوت سے کوئی نبی بن سکتا ہے۔ د کیھئے تمام عالم الله تعالى كے فقل و كر اور كا و كر الحقول سے متنفيد بور ہا ہے اور ہار گاہ الوہيت سے ہرتتم كے فيوض و بركات بندول كو حاصل بو رہے ہیں لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ بندے فیضانِ الوہیت سے الوہیت کا درجہ بھی پاسکتے ہیں۔حضرات صوفیائے کرام نے اپنی عبارات میں غیرمبم طور پراس حقیقت کوتنام کیا ہے کہ فیضانِ نبوت جاری ہونے سے بھاری مراد بینیس کے نبوت اور شریعت جاری ہے بلکہ امرونی کادروازہ قطعاً مسدود ہو چکاہے اور جو تحض رسول اللہ علیہ کے بعد اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے کسی بات کا

فان قال ان اللَّه امرني بفعل المباح قلنا له لا يخلوا ان يرجع ذالك المباح واجبا في حقك او مندوبا وذالك عين نسخ الشرع الذي انت عليه حيث صيرت بالوحي الذي زعمته المباح الذي قرره الشارع مباحا مامور ابه يعصى العبد

امر فرمایا ہے یا کسی نبی سے خاطب کیا ہے تو ایسا شخص مرعی نبوت وشریعت ہے۔ اگروہ احکام شرع کامکلف ہے تو ہم ایسے خض کی گردن

ماردیں گے۔ ملاحظہ ہو(الیواقیت والجواہر جلد دوم ص ۳۸)

بتركه وان ابقاه مباحا كما كان في الشريعة فاي فائـدة لهٰذا الامر الذي جاء به ملك وحي هٰذا المدعى\_ الخ\_ 🖈 اگر کوئی شخص دعوی کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک مہاح کام کاامر فر مایا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ بیامر دوحال سے خالی نہیں یا بیکہ جس مباح کام کااللہ تعالی نے تجھے امر فرمایا ہےوہ تیرے تن میں واجب ہوگایا مندوب، بید ونوں صور تیں اس شریعت کے حق میں ناسخ قرار یا ئیں گی جس برتو قائم ہے۔ اس لئے کہ جس کام کوشارع علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے مباح رکھا تھاتو نے اسے اپنی وی حرعوم کے ساتھ مامور بیہ لیعنی ضروری اورواجب ( یامنتحب) قراردے لیا،جس کے ترک سے بندہ گنبگاریا تارک افضل ہوتا ہے اوراگر الله تعالى نے اس امر مباح كوتيرے فق ميں مباح بى ركھا جيسا كه وہ شرعاً پہلے سے مباح تعاتو تيري الم وق او كامر كے كيافا كد وہوا؟ 🖈 اس کے بعد امام شعر انی فتو حات کید ہے شیخ اکبرمی الدین ابن عربی رہیم عظیم کی علازت نقل فر ماتے ہیں وقال الشيخ ايضًا في الباب الحادي والعشرين من الفلوخاف من قال ان الله تعالى امره بشيء فليس ذلك بصحيح اتما ذالك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصفية وذالك باب مسدود دون الناس ـ الخ شیخ ا کبرمی الدین این عربی رحمة الله علیه کو حات مکیدے اکیسویں باب میں فرماتے ہیں جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالی نے الم و المرافز مایا ہے تو یہ ہر گر سے نہیں، یہ لیس ہے۔ اس لئے کدامر کلام کی شم سے ہے اور بیدروازہ لوگوں پر بند ہے۔اس کے بعد فرماتے ہیں فقد بان لك ان ابواب الاوامر الالهية والنواهي قد سدت وكل من ادعاها بعد محمد ﷺ فهو مدع شريعة اوحي لها اليه سواء وافق شرعنا او خالف فان كان مكلفا ضربنا عنقة والاضربنا عنه صفحا\_ یہ بات تم پر بخو بی واضح بوگئ کہ اللہ تعالی کے اوامر ونوائی کادرواز ہ بند ہو چکا ہے حضرت محمد سول اللہ اللہ ا اس امر کامدی ہوکہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے امر ونہی پہنچاہے وہ مدعی شریعت ہے عام اس کا حک اوامر ونوائی کاوہ مدعی ہےوہ ہماری شرع کے موافق ہویا مخالف، وہ بہر کیف مدعی شریعت ہی قرار پانچیکے الکر وہ عاقل وبالغ ہے تو ہم اس کی گردن ماردیں کے ورنداس سے پیلوتی کریں گے۔ (الیواقیت والجوام المراک الموالی مسر) 🖈 💆 شخ اکبرمی الدین این مرکز التدعلیه صاحب فتوحات مکیداورامام شعرانی رحمة الله علیه کی ان تصریحات سے بیر حقیقت انچھی طرح واضح ہو گڑ کر کھو کا اس امر کامدی ہو کہ اللہ تعالی نے جھے امر ونہی کے ساتھ مخاطب فر مایا ہے وہ مدی شریعت ہے نیز ریہ کہ حضر ات صوفیاء کرام کے نزد یک شریعت کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ونہی ہونے کے سوا کچھنجیں۔ اب مرزا صاحب کی تضریحات سامنے رکھ کربید کھے لیجئے کہ وہ من جانب اللہ امرونی پانے کے مری جی بیانیس۔ 🏠 👚 اربعین۳۳ص۲۰۷ کی بیء بارت ہم تفصیل ہے نقل کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے فرمایا پیجھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس

ی بس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے نخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وئی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ ☆ مرزاصاحب کی اس عبارت ہے دوبا تیں بالکل واضح ہو گئیں۔ایک مید کہ شیخ اکبر مجی الدین ابن عربی رحمة اللہ علیہ اورامام شعرانی

نے اپنی وی کے ذرایدے چند امراور نمی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوی صاحب الشریعة ہوگیا۔

```
رحمة الله عليه نے شریعت کے جومعنی بيان فرمائے ہيں مرزا صاحب نے ان پرمہر تقمد يق ثبت فرما دی۔ دوسری ميد كمرزا صاحب
                                                                حضرات صوفیاء کرام اورخودا بی تصریح کے مطابق مدعی شریعت ہیں۔
🏠 اب میں ان مرزائی دوستوں ہے دریافت کرتا ہوں جنہوں نے شیخ اکبرمجی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ اورا مام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ
کی تصانیف سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان حضرات کے نزد یک نبوت تشریعی ختم ہوگئی، غیرتشریعی جاری ہے لہندامر زا صاحب
      کا غیرتشریعی نبی ہونا درست ہوگیا۔ کس حد تک ان عبارات سے آپ کوفا مدہ پہنچا؟ صوفیا او آپ کے لئے اغیار کا مجلم رکھتے ہیں۔
کے خود مرزاصاحب جوآپ کے فم خوار ہیں اور جن کی نبوت غیرتشریعی کی خاطر آپ نیا ارکلدارگیا پائے انہوں نے بھی آپ کا
                               ماتھ ندیا اور بول اٹھے کریری وی شام بھی بیں اور نی بھی اور اس طرح بھی اور اس اور اس اور بی بول۔
مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہوا۔
           🖈 ناظرین کرام نے اچھی طرح مجھی ایک کا کہوت تشریعی کامفہوم صرف بیہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے امرونی پانا۔
🖈 چونکہ ورکی مخار کی اللہ امرونی کے ساتھ مخاطب ہونا ہے اس لئے ہر نبی تشریعی ہوتا ہے۔ اب اس کے بالمقابل نبوت غیر تشریعی
کے معنی اس کھٹے سوا اور کچھنہیں رہتے کہ من جانب اللہ تعالیٰ امر ونہی کا خطاب پانے کے علاوہ جس قدر فضائل و کمالات ہیں مثلاً
ولايت ، قطبيت ،غوميت ،عرفان وقرب الهي ، مدارج سلوك وغيره انوار وبركات نبوت غيرتشريعي بين كيونكه ان سب كاسر چشمه مقام
اس کئے اگر صوفیاء نے یہ کہد یا کہ نبوت غیر تشریعی جاری ہے بینی نبوت کے فیوش و بر کا ہے ہونے کی گوگیا مت مسلمہ انوار و
بر کا سے نبوت سے فیض یاب ہور بی تو بیقول اپنے مرادی معنی کے اعتبار سے بالکل سے کھا کہا گیا گیا گیا ہے۔ کما کیا
                          مرزائیوں کاریر کہنا کہ ہم مرزا صاحب کوغیر تشریعی نبی ملت کی ایک گوٹ کودھو کااور فریب دیتا ہے۔
```

- مرزاصاحب نے اپنے دعوے کے میں اور تیرنا بی کا فرقہ قرار دیا ہے۔
- ''ہرا یک شخص کی وقوت پیچی ہے اور اس نے جھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔''( مکتوبات مرزا بنام ڈاکٹر عبد ☆ الحكيم درهقيقة الوكي سالا)
  - ''جو جھے بیس مانتاوہ خدار سول کو بھی نہیں مانتا۔'' (ھقیقة الوی ص۱۶۳) প্ল
- ''(اےمرزا) جو شخص تیری پیروی نہ کرے گااور بیعت میں داخل نہ ہو گاوہ خدارسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔'' ☆ (رماله معيارالاخيارك ٨)
  - ''خدا تعالی نے تمام انسانوں کے لئے اس (میری وحی) کومدارنجات تھمرایا۔'' (حاشیہاربعین ص ۷) ☆
- ان عبارات سے بیامرروزِ روٹن کی طرح واضح ہے کہمرزا صاحب نے اپنے منکرین کو کا فرجہنمی قرار دیا۔ اب مرزا صاحب کی ☆

(۱) حکریث کی نفسیات کے لئے آتی بات کا فی ہے کہاں کے قائل صاحب لولاک، باعث تخلیق کا نئات، حضرت محمد رسول اللہ حیالیہ علیہ جیں جن کے فضائل ومکارم اورمحامد ومدائح کا احصا کسی بشر کے لئے ممکن نہیں۔

(۲) امام سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چوتخص رضائے البی کامتمنی ہواس کے لئے ہیرے علم میں علم حدیث سے افضل کوئی علم نہیں۔ حدیث وہ علم ہے جس کی طرف لوگ اپنے کھانے پینے اور شب وروز کی تمام ضروریات میں بیتاج ہیں۔

(۳) حضرت عبدالله بن متعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیج نے ارشاد فر مایا ، نسطت الملّٰه امیر ۽ سیمنع مقالتی فحفظها ووعاها واواها فرب حامل فقه الی من هو افقه منه رواه الشافعی والبیه قی. لینی خوشحال کرے اللہ اس آ دمی کوجس نے میری بات نی اوراس کو یا در کھا اور دل کی گہرائیوں میں اسے محفوظ کر کے دوسرے تک پہنچادیا کیونکہ اکثر حال فقد ایسے محض کی طرف فقد لے جانے والا ہوتا ہے جواس سے زیادہ فقیہ ہے۔

(۴) ای مضمون کی حدیثیں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه اور دیگر صحابه کرام رضی الله عنهم سے بروایت افی داؤد ،ترندی ، دیتار ، ابن حبان مروی ہیں۔

(۲) امام جلال الدین سیوطی رتمۃ اللہ علیہ نے تر الموں کی بھی فرمایا کہ علم حدیث اشرف العلوم ہے کیونک وہ رسول اللہ علی فرمایا کہ علم حدیث اشرف العلوم ہے کیونک وہ رسول اللہ علی فرات مقدر کے ساتہ تعلق اور البطاق موجب ہے۔ اس علم میں حضور علیف کے اس اقوال وافعال سے بحث کی جاتی ہے۔ (۷) اس کی اشرون العلوم ہونے کی ایک دلیل بیجی ہے کہ باتی علوم شرعیہ کے لئے اس کی طرف ضرورت واقع ہوتی ہے۔ علم فقہ میں اس کی احتیاج فلام ہونے کی ایک دلیل بیجی ہے کہ باتی علوم شرعیہ کے لئے اس کی طرف ضرورت واقع ہوتی ہے۔ علم فقہ میں اس کی احتیاج فلام نظر نہ کی صورت اس لئے ہے کہ جب تک رسول اللہ علیف کے قول وفعل پر نظر نہ کی جائے ہوئے گام اللہ علی سے مرادِ خداوندی فلام ہوتی ہوتی تھی قرآن کریم کاعلم حدیث کے بغیر حاصل نہیں ہوسکا۔ معنی کو بغیر جائے مل ممکن نہیں۔ اس لئے تعلق میں موسکا۔ معنی کو بغیر جائے مل محدیث کے بغیر حاصل نہیں ہوسکا۔ معنی کو بغیر جائے تھی ہوتا ہے لہٰذاعلم حدیث کی ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لہٰذاعلم حدیث علم تغیر پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لہٰذاعلم حدیث علم تغیر پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لہٰذاعلم حدیث علم تغیر پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لہٰذاعلم حدیث علم تغیر پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لہٰذاعلم حدیث علم تغیر پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لیکنوں کا مدار حدیث پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لیکنوں کا مدار حدیث پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لیکنوں کا مدار حدیث پر ہے۔ موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے لیکنوں کے اس کے معمون کے معمون کے معمون کے اس کے کہٰ میں کا معمون کے معمون کے کہنوں کے کہ میں کی کو کو کی کا معمون کے کہٰ کے کہ میں کے کہ کے کہ کیک کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو ک

مقدم اوراس ساشرف ہے۔

(۸) شرافت ونسیات علم صدیث کی ایک دلیل بیجی ہے کہ برعلم کی نسیات این کے بوگول کی نسیات کے مطابق ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ علم صدیث کاموضوع رسول اللہ علیہ کی ذات مقد برجے اور کھور علیہ افضل الحلوم قرار پائے گا۔

پائے گا۔

مسرورت حدیث

کی اس می کوئی شک نہیں کر آن مجید الی جامع کتاب ہے جس بیج عقائد واعمال ،عبادات واخلاق ، طت و حرمت کے احکام اور بنی نوع انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دونوں جہان کی نوز وفلاح حاصل کرنے کے اصول موجود ہیں لیکن میہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ ان اصولوں کی الی تشریحات جو پیش آنے والی ضرور بات کے تمام جزئیات پر منطبق ہوجا کیں قرآن مجید ہیں نہ کورنہیں۔ فلا ہر ہے کہ جب تک وہ تشریحات سامنے نہ آجا کیں اس وقت تک قرآنی اصول کے مطابق عمل نہیں ہوسکتا اورکوئی شخص اپنی زندگی کو اصول قرآن ہے حدیث کی اشد

#### استدراك

اگراس مقام پر بیشبدوارد کیاجائے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو کتاب مفصل قرار دیا ہے اوراس کے حق میں ' تبیئے انے لیک لِ شَیْءِ" فرمایا ہے تو الی صورت میں ریم کہنا کہ اصول قر آنیہ کے لئے قر آن کے علاوہ کمی آشریج کی ضرورت ہے کیونکر صحیح ہوگا؟ 🖈 🛚 تو ہم جوا باً عرض کریں گے کے قرآن مجید میں جہاں تبیان و تفصیل اور بیان وغیرہ کے الفاظ وارد ہیں ان کاریہ مطلب نہیں کہ اصول قرآن کی وہ تمام تشریحات قرآن مجید میں بیان کردی گئی ہیں جو بر مخص کے لئے قیامت تک پیش آنے وا کے تمام واقعات کی جزئيات كوحاوى مول - كيونكديه مطلب قرآن مجيد كى روشى من غلط ب د كيصالله تعالى في "أَقْتِران هو الكَّفُ لُوهَ وَاتُوا الزَّكُوة" قر آن مجید میں ارشاد فر مایا اورنماز اورز کو ہ کے بنیادی اصول بھی قر آن مجید یک برائی بیان کر مائے کیکن اصولوں کی تشریحات مثلاً ارکان صلوة كى ترتيب، تعدادِ ركعت، مقادير زكوة اوران كيشرا وري المالم تفصيلية قرآن مجيد من كهيل مذكور بين -اب اكر تفصيلاً "إلى كلل هَنَيْءِ" اور" تِبنَيانًا لِكُلِّ هَنَيْءِ" كالبل طلب لياجائ كالله تعالى فقرآن مجيديس ى تمام مسائل جزئيه كانفيلات وتشريحات کھلےطور پر بیان فرار فی ایک فلاف واقع ہوگی جو كذب محض باور الله تعالى اس سے قطعاً پاك ب\_معلوم ہوا كه تفصیل و نبیان کے احکام جزئیہ کی گفتلی تفصیل وتشریح مراد نہیں بلکہوہ معنی تشریح مراد ہے جوالفاظ قر آن کے مزول کے ساتھ اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ کو ان کے نور نبوت کی روشن میں عطافر مائی۔ قرآن مجید کی آیات مخاطب کے لئے اس قدرروش مفصل اور واضح ہیں جسکے بارے میں کسی قتم کااشتباہ بیدانہیں ہوتا اورجسکواس کلام پاک کانخاطب کیا گیاہے وہ کمل شرح وبسط کے ساتھوا سے مجھتا ہے۔ قرآن کا مخاطب

اللهِ عَيْرُ فَرَهَا إِنْ وَأَنْدَوْ لَمُنَا اِلَيْكَ اللَّهِ كُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ اِلَّيْهِمُ " (س: النحل، آيت: ٣٣) "اورتهم نے آپ كى

طرف ذکرنا زل کیاتا کہ آپ بیان کردیں لوگوں کے لئے اس چیز کوجوان کی طرف نازل کی گئی ہے۔"

🏠 جب ذکراور "مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" ہے کتاب الله بی مراد ہے جے کتاب مفصل اور "تِبْیَانَا لِلَّکُلِ شَیءِ عفر مایا گیاتو مفصل کی تنصیل اور تبیانا کابیان کیونکرمکن ہوگا؟ جو چیز ہر شے کابیان کرنے والی ہواس کابیان تخصیل حاصل نہیں تو اور کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ قرآن مجيد كا "تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ" اور كتاب منصل بونارسول الله علي كخصوصيات سے بيد مرجمي قابل لحاظ ب كقرآن مجيد 

ایک شبه کا از اله

اس کاچوا ہوں کے کیاں بالوارط خاطبین مراد ہیں جوان لوگوں میں ثامل ہیں جن کے متعلق "لِنسَیّتِ فی لِسلسّاسِ مَسا نُسوِّلَ إِلَيْهِمْ" فرمايا كَيَا \_معلوم ہوا كمان كے حق ميں كتاب كامفصل ہونا بلاواسط نہيں بلكہ بالواسط، رسول كريم علي ا

خلاصه ميركمآ مات كى روثنى مين ميه مات ثابت ہوگئى كەتعلىم كتاب اور "هَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ" كابيان وظا كف نبوت سے ہے اوراس بيان اورتعلیم اورتشری کوسنت اورحدیث تعبیر کیاجاتا ہے جس کی ضرورت اس قدرا ہم ہے کہاس کے بغیر قرآن کا سمجھناممکن ہے نہاس پر

عمل کرنا۔ حجیت حدیث کا اللہ تعالی نے جس چیز کوواجب القبول اور واجب العمل قرار مایا ویک الارے لئے جمت شرعیہ ہے۔ قرآن مجید میں صاف نہ کور ہے" مَا اتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا إِكُمْ إَعَلَهُ فَانْتُهُو ا"رسول تهمين جو كهدے دين وه لواور حس چيز سےوه روك دين اس ے روک جاؤ۔ عبد رہا اور کی ایک کرائی تک امت مسلمہ اس امر پر متفق ہے کہ اس آیت میں لفظ '' اپنے عموم پر ہے جس میں یعقوب آئیں اورانہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے گوند ھے اور گوندھوانے والی اور پیٹانی کے بعد اکھاڑنے والی اوراپے دائتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پرلعنت کی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ عظیم نے لعنت فر مائی اور جو کتاب اللہ میں ملعون ہے۔ امع لیقوب نے کہا میں نے سارا قرآن پر مھاہاں میں کہیں میں نے وہ بات نہیں یائی جوآپ فرما رہے ہیں۔عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگرتم اسے پڑھتیں تو ضرور یا لیٹیں۔ کیا تم نے قرآن میں پڑیں پڑھا''مَا اتَا تُحُمُ السَّرْسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَهُ فَانْنَهُوًا "ام يعقوب بوليل كيول بين إبيآية يت توشل نِقرآن مِن ضرور بريه عي بيد عبدالله بن مسعود نے فر مایا که حضور علی نظافی نظامول سے منع فر مایا ہے لیمنی وہ "مَسا نَهَا کُمْ" مِن داخل بین اور بُنکم خداوندی "فَسانُتهُو ا"ان سے بَحِنا ضروری ہے۔ دیکھتے بخاری جلد اصفحہ ۱۵ءمسلم جلد اصفحہ ۲۰٬۵ اصح المطابع"

الناظ معلوم ہوا کرم مطلق کے ارشادات بی سے اس آیت کریہ کے یہ معن بھے لئے تھے کہی تھم شری کی دلیل قرآن مجید کے مرخ الفاظ بی نیس بلکدرسول کریم عظیم کے ارشادات بھی جمت شرعیہ ہیں۔ نیز ارشاد رہائی ہے" فلا وَرَبِّک لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُعَجَّمُونُ کَ فَی اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِما قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسُلِیْمَا" اس آیت کریم ہوا واضح طور پرموجود ہے کہ ہراختلاف میں رسول اللہ علیہ کو کو کھم بنانا اور صور علیہ کے ہر فیصلہ کو بدل وجان سلیم کی اللہ المال ہے۔ مَا قَضَیْتَ " میں مولی اللہ علیہ کے کہ ہراختلاف میں رسول اللہ علیہ کو کھم بنانا اور صور علیہ کے ہر فیصلہ کوبدل وجان سلیم کی اللہ المال ہے۔ مَا قَضَیْتَ " میں مولی اللہ علیہ کا ہر فیصلہ صور کی منت اور صور بیٹ کے ایک کی مولی کی مولی کے جمہوں کی منت اور صور بیٹ کے کہ کہ کا ہر فیصلہ صور کی منت اور صور بیٹ کے کہ کا اس کی جمہوں کی مولی کی مولی کا کام نیس ہوسکا۔

#### كتابت مديث

کے سید رست ہے کہ عہد صحابہ میں احادیث کی مقروین کتابوں کی صورت میں نہیں ہوئی بلکہ ان کے قلوب اوکولد اور عمل پیژزانہ محفوظ تھا لیکن اس سے بینہ بچھ لیاجائے کہ عہد رسمالت میں مطلقاً کتابت حدیث نہیں ہوئی۔ تقیقے کھی لیائے کہ احادیث کثیرہ سے زمانہ اقدس میں کتاب حدیث ثابت ہے بلکہ خود رسول اللہ عظیماتھ نے بعض صحابہ تھیں تالیک کا تھی فرمایا۔ ابوداؤد میں ہے

"عند عبد الله بن عمرو قال النّب الأمب كل شيء اسمعه من رسول اللّه عَيْظِيّهُ اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا التكتب كل شيء تبده عهروسول اللّه عَيْظِيّهُ بشريتكلم في الغضب والرضاء فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك الى رسول الله عمل المعه الى فيه فقال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه الاحق

### حضرات صحابه کرام و کبار تابعین کے عمد میں حدیث

الله أَسُوةٌ حَسَنَةٌ " (س: احزاب آيت: ١٦) نيز أَلَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ " (س: احزاب آيت: ١٦) نيز فرمايا "اَطِيعُوا اللهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ"

ڈرایا گیا۔ ان تمام ارشادات ربانی کامفال کے لئے محابہ کرام سے لے کر قیامت تک ہرمومن رسول اللہ عظیمہ کے اقوال وافعال اور احوال مقد سر کو پور کا الر الحقاق کی محاور بیا ک وقت ممکن ہے کہ وہ اقوال وافعال احوال مبارکہ محفوظ ہوں۔

کے اس کی کئے تقریباً دس ہزار صحابہ کرام نے احادیث مقدر اپنے سینوں میں صبط کر کے تابعین کو پہنچا کیں اور تابعین نے تع تابعین کواورائ طرح سنین مقدر روا حادیث کریمہ کی نعمت عظمی ہم تک پہنچی۔

ا مكوين صحاركوا المراكب المحالي الماء كرامي حسب ذيل بين

- (۱) کھنز کت ابو ہریہ ورضی اللہ تعالی عنه متو نی ∠۵ھ
- ۲) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنبمامتو في ۲۸ ه
  - (۳) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنبمامتو في ١٥٨٠
    - ( ۴ ) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنم امتو في ۴ 🕰 🖈
      - (۵) حضر ت انس بن ما لك رضى اله عنه متو في ۹۳ 🛦

(۷) حضرت الوسعيد خدري رضي الله عنه متو في ۲ ۲۸،۴۷، ۵ 🖈 🔻 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الجمعین ہے روایت حدیث میں سب ہے اعلی مرتبہ پانے والے تابعین کرام میں بعض کے اساء گرامی حسب ذیل ہیں معید بن میتب متو نی ۹۳ 🛦 (1)

حسن بھری متو فی ۱۱۰ **(Y)** 

(٣) محمر بن متو نی ۱۱۰ ه

(۴) عروه بن زبير متو نی ۹۴ 🛦

سيرناعلى بن الحسين ( زين العالم بن جاد ) عليه المسلم المسلم على بن الحسين ( زين العالم بن جاد ) عليه المسلم المسل **(\delta)** 

(r)

قاسم بن م إلى الوبر حوفي ١٠١٨ (4)

(٨) عام بن مدبه متونی اساله

مالم بن عبدالله بن عمر متو فی ۲ **۱۰ «** (9)

(۱۰) ما نع مولی ابن عرمتونی ∠ااه

(۱۷) ابرائيم نخني متوني ۲۹۸

(۱۸) يزيد بن ابي حبيب متو ني ۱۲۸ه

🖈 📑 جن تا بعین کرام نے صحابہ کرام ہے احادیث نبوریہ کوروایت کیا وہ مختلف شہروں اورمرکزی علاقوں میں تھیلے ہوئے تھے۔مثلاً یدینهٔ منوره میں جارسوچورای تابعین کے حالات طبقات ابن سعد وغیر ہ کتب تاریخ وسیر میں ملتے ہیں۔ ای طرح مکہ مکرمہ میں ایک سو اکتیں اور کوفہ میں جا رسوتیرہ، بھرہ میں ایک سوچونسٹھ تا بعین کرام کے اعداد و شار، ان کے مفصل حالات بالخصوص علم حدیث سے ان کے

شغف کا تذ کرہ کتب فن میں موجود ہے۔

#### تدوين حديث

🖈 🛾 جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا ہے بکثر تہ تشریف لےجانے لگے اور تابعین کرام کے جس مقدی گروہ کوسنن کریمہ و احادیث نبوریکی میامانت پیچی تھی اس کے بعد اہل بھیرت حضرات کواس زمانہ کے حالات کے پیش نظر میزخطرہ محسوس ہوا کہ اگر کتابی صورت میں قد وین احادیث کا کام نہ کیا گیا تو اس نعمت عظمیٰ ہے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے کہابوں کی صورت میں حدیثیں جمع کرنے کا تہیکرلیا۔ چنانچہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تحریب کا اور میں ان اعدہ کام شروع بوا\_ ان مؤلفين من ريج بن مبيح متو في ١٠ اه، موى ابن عقبه متو في اسماه ، المام الله عنيف هاه، المام ما لك ٩ عاه، ابن جر ج٢٠ ١٥ه، امام ابو بوسف ۱۸۱ه، امام تمر ۹ ۸ اه، امام اوزاع ۷ ۱ اه، تران اور ای او اور این سلمه بن دیتار ۲ سام اوران کے علاوہ دیگر کدشین کبارنے کتابوں کی صورت میں اعادیہ ویک اور دوسری صدی کے اواخر تک کتب اعادیث کے مجموعے بکٹرت مرتب ہو گئے۔ تيسري حدي كالوال في مسدد بن مسر مدمتو في ٢١٨ هءا مام احمد بن حنبل متو في ٢٢٨هه اسحاق بن را بويدمتو في ٢٣٨ ه ،عثمان بن ابی شیبه متو فی اس ابو بکر بن ابی شیبه ۲۳۵ د نے مختلف موضوعات مثلاً سیرت ، احکام ، مغازی پراحادیث کے مجموعے مرتب کے ان میں سے بعض مؤلفین کی تصانیف موجود نہیں کیکن اس سے ریہ نہ مجھ لیاجائے کہ وہ ضائع ہو گئیں بلکہ ان کا پورا مواد ان کے ہم عصروں اور ان کے بعد آنے والوں نے اپنی کتابوں میں شامل کرلیا اورلوگ ان سے بے نیا زہوتے بطے گئے۔ ای صدی میں امام بخاری متوفی ۲۵۷ ھ، امام مسلم متو فی ۱۷۷ ھ، امام ابود اؤدمتو فی ۷۵۷ھ، امام تریزی متو فی ۲۵۷ھ، امام نسائی ۳۰ سر برام ایکی اکتبر ۱۷سے نصحاح، جوامع اور سنن تالیف فرمائیں اور تدوین کا کام نہایت خوش اسلوبی سے پاپید تھیل کو پہنچا۔ حمل 🖈 ہم ان صحابہ کرام وتا بعین عظام واجلہ محدثین رضوال الشکیم ایستین کے اس احسانِ عظیم کاشکر بیادا کرنے ہے قاصر ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علی کی احادیث مقد کو آبا کی مورث میں مدون کر کے امت مسلمہ کے لئے ہدایت کا ایک روثن مینار قائم کردیا اور حق کو باطل ہے متاز کر کے انٹی جو ریکی صاحبها الصلو ہ والتحیہ کے انوار سے ہرمومن کے دل کومنور فر مایا فجزاهم الله عنا وعن سائر المسلمي. امين!

### فضيلت حفظ حديث

🖈 شیخ عبدالحق محدث د بلوی نے انسعة الملسمعات میں اس صدیث کاتر جمه کرتے ہوئے فر مایا ' کسیکہ یاد گیردو ہر ساغد مراجیل

```
حديث از كار، دين ايثال، برانگيز داوراخدائ تعالى روزِ قيامت در زمره فقنهاو بايثم من مرادراروزِ قيامت شفاعت كنندهمر گنامان اوراو
                                                                                                                                        گوائ دينده برطاعت او (اشعة اللمعات ج اس ۲۸۱)
🏠 🛚 کینی جو شخص یاد کرےاور پہنچائے میری امت کوچالیس حدیثیں جوان کے امردین سے ہوں ، اٹھائے گااللہ تعالی اس کوقیا مت
       کے دن فقہا کے زمرہ میں اور میں اس کے لئے اس کے گنا ہوں کی شفاعت کرنے والا اور اس کی طاعت پر گواہی دینے والا ہوں گا۔
 ابن عربی نے کالل میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے مرفوعاً روایت کی ،حضور علیہ کے فرمایا" و حفظ علی میں استعمال کی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی علی اللہ علی علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ع
امتی اربعین حدیثا من السنة كنت لهٔ شفیعا و شهیدا یوم القیامة "

امتی اربعین حدیثا من السنة كنت لهٔ شفیعا و شهیدا یوم القیامة "

المام نیز این نجار نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت كی كر هنو مالي الساؤة والسلام نے ارشاد فرمایا "من حفظ علی
                                          امتى اربعين حديثا من سنتى اد خلته يوم القيامة فل شفائلتى "ركيم ما مع صغيرللميوطى جلد٢٩ ص١٢٩
     المرابع المستعلق المرام المراجع الله في المرابع المستعلق المالي المستعلق المالي المستعلق المالي المستعلق المستاد صحيح
🖈 اورا ما م نواد کار الله کی آرجین میں کہا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق متحدد ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث میں قوت
بیدا ہوگئ۔ (انشعة اللمعات جلداص ۱۸۷) اورروایت ابن عباس کوا مام سیوطی نے ضعیف قراردیا اور حدیث افی سعیدخدری رضی الله
                                                                                                                                              عنه كالصحيح فر ما كَي و كيم عنه جامع صغيرللسيوطي جلد ٢٩ ١٩٢
اس میں شک نہیں کرائمہ کمار نے ان حدیثوں کو تلقی بالقبول کے ساتھ اور ان پڑمل کر کے ان کے مقبول اور حجت ہونے کو تسلیم
کرلیا کیونکہ علمائے کیار نے سلف وخلف میں اربعینات تصنیف کیں اور وہ حضور علیہ کی شفاعت اور ای میں اور وہ حضافتہ
میں اور میں کی اور ایس میں ایس اور میں اور وہ حضور علیہ کی شفاعت اور ای میں اور ایس کے لئے حضور علیہ
کی شہادت کے امید وار ہوئے۔ قطع نظر اس سے کہ ضعاف فضائل اعمال میں تقبول بین کر اس امر میں کمی شک وشبہ کے لئے گئجائش
باتی نہیں کہ احادیث ندکورہ قابل قبول اور ججت شرعیہ ہیں رکھتا ہے گئیل ایک دوسرے کے لئے شاہر ہیں اور حدیث الی سعید
                                                                                                        خدری کے سیجے ہونے کی تقریح تو خود امام اللہ اللہ ایک سیونی نے فرمادی ہے۔
🖈 خلاصہ یہ کے اور یک کا مواد یک کا اور انہیں مسلمانوں تک بینچانا ایسی فضیلت اور اجروثواب کاموجب ہے کہ ایسا
معض قیامت کے دن فقہا کے گروہ میں اٹھایا جائے گااوررسول اللہ علیہ اس کے لئے شفیع اور شہید ہوں گے۔ بشر طیکہ ایمان اورا خلاص
کامل کے ساتھ بیٹل ہواورمرتے دم تک کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہوجس سے بیٹی ضائع ہوجائے کیونکہ خودرسول اللہ علیہ کاارشاد ہے
```

🖈 الله تعالی جمیں ایمان ، اخلاص اور حسن خاتمہ تصیب فرمائے۔ ایمن!

علم اصول حدیث کی بعض ضروری اصطلاحات

حدث

"انما الاعمال بالخواتيم"

# 🖈 جمہور کد تین کے فزد یک رسول اللہ علیہ کا قول وقعل وتقریر حدیث ہے۔

اس كے معنى يہ بيں كه رسول الله علي كا من ما منے ما حضور عليه الصلوة والسلام كے زمانے ميں كوئى بات كى جائے ما كوئى كام كيا جائے اوراس کوجاننے کے باوجود حضور ﷺاس پرا نکار نہ فرما ئیں بلکہ سکوت فرما کراس کو برقر اررکھیں۔ بعض محدثین کے نز دیک صحافی و تا بعی کے قول فعل اور تقریر کو بھی صدیث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ جائی اور تا بعی کے اعتبار سے صدیث کی تین فتم میں ہو گئیں۔

(۱) صدیث مرفوع "وقول وفعل اور تقریر جورسول اللہ علیہ پہنچے۔"

(۲) صدیث موقوف "جوقول وفعل وتقریر صحابی تک پہنچے۔"

(۳) صدیث مقطوع "جوقول وفعل اور تقریر تا بعی کو تھی ہو کہا ہو تھی ہو کہا ہو کہا

حدیث، اثر اور خبر می الگانگاند مین نور نور می الگانگاند الم العض بحد شور المناوي المراوع اور موقوف كوحديث كهتر بين اور مقطوع كوان كيزد يك اثر كها جاتا ہے اور بعض اوقات حدیث کوبھی اُٹر کہدیتے ہیں اورلفظ خبر حدیث کامراد ف(ہم معنی) ہے لیکن بعض تحدیثین کے بزد یک حدیث انہیں امور کو کہا جاتا ہے جور سول الله عليه الله عليه اورتا بعي مع منقول ہوں اور خبر ان كے نز ديك گزشته زمانه كے تاريخي حالات اور واقعات كو كہتے ہيں۔علم حديث جاننے والے اور اس کی تعليم ميں شغف رکھنے والے کو تعدث کہا جاتا ہے اور تاریخ و واقعات گزشتہ سے شغف رکھنے والے کو

ر المراکزی است. المراکزی وروا قاحدیث کوسند کہتے ہیں۔ اسناد بھی سند کے معنی میں ہے لیکن بسااو قات ذکرِ سند کواسناد کہا جاتا ہے۔ ستا:

> منہائے مندہے۔ متن:

وہ صدیث جس کے سلسلۂ سند میں کوئی انقطاع نہ ہو۔ متصل:

وہ حدیث جس کی سندہے کوئی راوی سما قط ہوجائے۔ متقطع:

وه صدیث جس کی سند سیدویا دو سے زائد راوی بے در بے سماقط ہو گئے ہو۔ معضل:

وہ صدیث جس میں تا بعی سے اوپر کاراوی ساقط ہو۔ اس طرح اسقاط راوی کے ساتھ روایت کوارسال کہت ہیں۔ مرسل: معلق: جن حديث كى سندحذ ف كردى گئى ہويا ابتدائے سند بيل كوئى راوى ندكور نہ ہو۔

### تعدادرواۃ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام

🏠 تعداد رواة كے اعتبار سے صدیث كی جا رقتمیں ہیں

( 1 ) منواتو : جس كراوى اول سے آخرى تك برطبقه ميں استے كثير بول جن كا جھوٹ پر جمع ہونا عادياً محال ہو۔ ان كى تعداد ميں

اختلاف ہے لیکن اس کی شرط رہ ہے کہ حدیث کا تعلق حس اور مشاہدہ ہے ہو۔

# اوصافِ رواہ کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم

صحح: جس کی سند مصل ہو،اس کے تمام راوی عادل ضابطہ ہوں اوراس میں علت قاد حدوثنر وذینہو۔

حسن: جس کی سند میں سیجے کی تمام شرا لط پائی جا ئیں لیکن اس کے راویوں میں صفت صبط کم ہو سیجے اور آپائی کی دوشمیں ہیں۔ لذا تبداور لغیرہ. لذاته اورلغيره.

جس كى مندمتصل بواوراس كرواة مرصفات المعلى الصحيح على وجه الكمال بإلى جائيس. صحيح لذاته:

جس كراويوں ير صفايات الورون كي ساتھ بائى جائيں كيك طرق متعددہ سے مذكورہ كى بورى موجائے۔ صحيح لغيره:

حسن لذاته: جمر مراولول شرصفت منبط ناتص بمواوراس كى كو پوراكرنے والاكوئى امرند پايا جائے۔ حديث ضعيف في وہ ہے جم كرواة ميں صفات معتر بدفى الصحيح والحسن سب يا بعض ند پائى جائيں اور شزوذ يا تكارت يا

کی علت خفیہ کی وجہ سے اس کے راوی کی ندمت کی گئی ہو۔ اس اعتبار سے اس کی متعمد اقسام ہیں جو بخو فیطوالت ذکر نہیں کی گئیں۔

جن صديث ضعيف كالذارك تعدد طرق سے بوجائے۔ حسن لغيره:

شاذو معفوظ: اگر ثقه راوی کسی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جواس سے ارزع اور زیادہ ثقہ ہے تو اس حدیث کو شاذ کہیں

گے اور اس کے مقابل کو محفوظ

منكو و معروف: اگرضعيف راوي نقوى راوي كے خلاف روايت كي تو اسكى حديث كومكر اوراس كے مقابل كومعروف كہتے ہيں۔

منابع: جس صديث كوكوئى راوى كى دومر براوى كے موافق روايت كرے بشرطيكه دونوں حديثيں ايك بى صحابى كى مند بول تو اس موافق كومتابع اورموا نقت كومتا بعت كہتے ہیں۔ شاهد: اگر کسی دومرے صحافی سے ایسی حدیث مروی ہوتو اس کوشاہد کہتے ہیں۔

موضوع: وہ ہے جس کے راوی کا کذب کی حدیث نبوی میں ثابت ہو گیا ہو۔

متروک: وه چس کاراوی معیم بالکذب ہو۔

متفق علیه: وه صدیت بے جے امام بخاری اور امام سلم نے اپی سیحین میں ایک بی صحافی می ایک ایک سیانو۔

احادیث صحیحه اور ان کے مراتب و درجات میں تغلقات میں تعلقات میں تغلقات میں تعلقات میں تعل

🖈 🗀 معلم اصول کی بعض ضروری اصطلاحات' کے تیج التک میں گھی گی تعریف میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ عدیث سیجے وہ ہے جس کی سند متصل ہواوراس کے سب راوی ثقر، عاد الحاد مطابطہ ہوں۔ اس میں شذوذ اور علت قادحہ نہ پائی جائے کیکن اس کاریہ مطلب نیس کے تمام صیح حدیثیں قورت وال کی آب ۔ واقعہ بیہ کے حفظ و صبط اور عد الت کے مراتب میں اعلیٰ وادنیٰ کا تفاوت ہے۔ اس طرح محدثین کے شراکط میں تشدد ونسامل کا فرق ہے۔ اس اختلاف و تفاوت کے پیش نظر علماء نے احادیث صححہ کی قوت وصحت کامعیار قائم كرنے كے لئے مندرجہ ذيل ضابط بيان كياہے

(۱) قوت وصحت میں سب سے اعلیٰ درجہ کی وہ احادیث ہیں جو بخاری ومسلم دونوں کی متفق علیہ ہیں۔

(۷) ان کے جعدان احادیث کادرجہ ہے جنہیں بقیہ اصحاب ستہ نے اپنی شرائط کے مطابق سیح قرار دیا ہو۔

### علم حدیث میں مشغول ھونے والوں کی اقسام

🖈 علم حدیث میں مشغول ہونے والوں کی پانچ فتمیں ہیں

(1) طالب: وهمبتدي ب جوعكم عديث حاصل كرنے مين مشغول مو

(٧) كدث: جوعلم حديث مين رواية اوردراية مشغول بونيز وها كثرروايات اورراويول كاحوال ربهي مطلع بو\_

(٣) حافظ: وه تحدث جوايك لا كه صديث كامانيد ومتون كاعالم بو

| (۴) ججت: جم                                                                                                      | ں عالم حدیث کونٹین لا کھ حدیث                                                                                                                                  | بشيں يا د ہو <b>ں۔</b>                |                          |                      |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| (۵) حاکم: وهٔ                                                                                                    | ندث جمے جملہ احادیث مرور                                                                                                                                       | بیا مانیدومتون کے ساتم                | م ياد بول اوروه راو      | ہِل کے بورے حا       | ات جانها بو ـ                           |
| بعض اقسام كتب حديث                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                       |                          |                      |                                         |
| ا_شحيح                                                                                                           | ۲-جامع                                                                                                                                                         | سو_مشر                                | هم مبحم                  | ۵_منتخرج             | ۲ د متدرک                               |
| £74                                                                                                              | ۸_مفرد                                                                                                                                                         | 9_ ارجين                              | 1-مرائيل                 | الداماني             | ۲ احاطراف                               |
| صحح: وه کتار                                                                                                     | ۸۔ مفرد<br>۱۰ مفرد<br>۱۰ مفرد<br>۱۰ مفلیا صبح کہاجا تا ہے۔<br>۱۰ جوآ ٹھرتم کی صدیثوں پرمشم<br>سیر،<br>سیر،<br>سیر،<br>افران المرازی المرازی<br>المرازی المرازی | مرکے وارد کرنے کا التز                | ام کیا گیا ہو۔ جیسے<br>ت | Philipple ?          | را الآن<br>التب صحاح مين بعض غير        |
| حديثيں ہيںائي                                                                                                    | ن تعليباً صحيح كهاجا نائے۔                                                                                                                                     |                                       | other                    | ્રા                  |                                         |
| جامع: وه كتار                                                                                                    | به جوآ ٹھونتم کی حدیثوں پرمشتم                                                                                                                                 | تمل بودوا قبا المرجع                  | فطر میں مذکور ہیں۔       |                      |                                         |
|                                                                                                                  | Doller 1/2                                                                                                                                                     | 3.40                                  | تفيير                    | ,                    | لقا مكر                                 |
| î)                                                                                                               |                                                                                                                                                                | شراط، ا                               | کام و                    | ٠ .                  | اقب                                     |
| 🖈 جيےجا                                                                                                          | ر مصحیح بخاری و <b>ر ن</b> دی                                                                                                                                  |                                       |                          |                      |                                         |
| سنن: وه كتار                                                                                                     | بجس میں ابواب فقیہ کی تر تیہ                                                                                                                                   | يب پراحاديث احكام جمع                 | کی جا کیں جیسے منن       | <b>ب</b> ىداۋدوغىرە- |                                         |
| مند: وه کتار                                                                                                     | ب جس میں صحابی کی تر حیب_                                                                                                                                      | کےموافق احادیث ہوں.                   | بيصيمندا مام احمدو       | فيره-                | Dr.                                     |
| معجم: وه كتار                                                                                                    | ہےجس میں شیوخ کی ترجہ                                                                                                                                          | نیب پراحادیث ہوں جیسے                 | يجم للطبرانى وغيره.      | Blan.                | Sty                                     |
| متخرج: وه                                                                                                        | ہے۔ ن یں میوں فار ہے۔<br>تابہے جس میں صدیت کی<br>فیرہ۔                                                                                                         | ل کسی دوسری کتاب کی ا                 | عاديث كجاشات             | الكالي اطاديث        | ) کی جا <sup>نمی</sup> ں جیسے متخرج افج |
| نعيم على البخارى و                                                                                               | غيره-                                                                                                                                                          | \$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{ | MA                       |                      |                                         |
| متدرک: وه                                                                                                        | لآب ہے جس میں صدیر پھائی                                                                                                                                       |                                       | . ل كوزا مُدكيا جائے:    | بُواس كمّاب مِن      | ابل ذکر ہونے کے باوجو                   |
| بذكور                                                                                                            |                                                                                                                                                                | بول                                   | جيے                      | متدراك               | للحاسم.                                 |
| نذکور بیل بول جیسے متدراک للحاکم.<br>جزء: وه کتاب مجرف میں صرف ایک مئلہ کی احادیث ہول۔ جیسے جزء القو أة للبخاری. |                                                                                                                                                                |                                       |                          |                      |                                         |
|                                                                                                                  | / <del>* *</del>                                                                                                                                               |                                       | _                        | /_1                  |                                         |

مفرد: وه كتاب بيجس من ايك مخص كى احاديث مول جيم مندافي بريره لابراجيم بن العسكرى

اربعین: وہ کتاب ہے جس میں جا لیس حدیثیں جمع کی گئی ہوں جیسے اربعین نووی

مراسل: وه كماب ب جس من مرسل حديثين جمع كي كي بول جيم اسل الي داؤد

امالی: وہ کتاب ہے جس بیس کسی محدث کے اپنے تلاغہ ہے سمانے بیان کئے ہوئے مطالب صدیت اور اس کے نکات جمع ہوں جیسے امام حافظ ابن ججرعسقلانی اطراف: وه كتاب بي حس مين كم معين كتاب كي احاديث كي اطراف جمع كيّ يمول جيسي اطواف للمزى.

### حَدَّثَنَا۔ اَخُبَرَنَا۔ اَنْبَانَا کا فرق

🏠 👚 ان تمام الفاظ میں امام بخاری رحمة اللہ علیہ کے نز دیک کوئی فرق نہیں لیکن امام سلم اور دیگر ائمہ متاخرین کے نز دیک ان میں بیہ فرق ہے کہ حَدِّثَنَا ای وقت کہاجائے گاجب راوی حدیث شخ کےالفاظ سے لینی شخ پڑھتا ہواور شاگر دسنتا ہواورا گر کسی شاگر دیے شخ پر قرائت کی اور شخ نے سناتو اس صورت میں اَخْبَ وَ نَا اَنْبَ اَنْهَ اَلْهَا جائے گا۔ اگر شنح کی قرائت سننے والا تھا ایک مختص نہ ہو بلکہ اس کے ساتھد وسر ابھی شامل ہوتو حَدَّثَنَا کے گااوراگر تہا ہے تو حَدَّثَنی سے تعبیر کرے گا۔ علیٰ نز االقیا ہے الرا کا کا کاردوں کی موجود کی میں ایک شاگرد نے شخر آت کی قوراوی اَخْبَرَ نَا کے گااور اگر قاری نَها تھا تو وہ اَخْبَرَ نِی الْہُمالی کرے گا۔ صحیحیین کا اجمالی تعارف سحیحیین کا اجمالی تعارف

ام منووی رحمة الله علیہ نے مقدمہ شرح میں اسلم میں فرمایا کہ علمائے محدثین کا اسبات پراتفاق ہے کہ قر آن مجید کے بعد اصح الکتب صحیحین ہیں لیمن سمجے واری اور کی عظم ان دونوں کے حق میں امت مسلمہ کی تلقی بالقبول ان کی عظمت کی روثن دلیل ہے۔

🖈 علاء کے زوریک صحت وقوت میں سیح بخاری کامر تبہیج مسلم پر فائق ہے اور بخاری مسلم ہے اس کے فوائد سیح مسلم کے فوائدے بہت زیادہ بیں اور اس کے ظاہری وباطنی محاس ومعارف بے ثار بیں امام مسلم نے خود امام بخاری سے استفادہ کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ امام بخاری علم حدیث میں بےنظیر ہیں۔ امام حاتم کے شیخ حسن بن علی نیشا پوری اور بعض کا انتخا بخاری سے اصح قرارد یالیکن جمہور کے نزد کیے قول اول سیح ہے۔ حافظ ابن صلاح نے علوم الحارط علی کہا کہ سیح مجرد میں سب سے پہلے 

(۱) رواة بخاري دواة مي سيرياده تقدين-

(۲) المراکز بخاری کا تصال اسانید مسلم کے اتصال سے زیادہ توی ہے کیونکہ امام مسلم کے بزد یک راوی اور مروی عنہ کی

معاصرت اورامکان لقا کافی ہے اور امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے زد کیفعلیت لقاضر وری ہے۔

- (۳) مصحیح بخاری میں مسائل فقہید کا استنباط لطا نف عجیبہ ونکات غریبہ کا وجود بکٹرت پایا جاتا ہے۔
- (٧) امام بخاری کے متکلم فیہ رواة مسلم کے متکلم فیہ رواة سے بہت تم بیں یعنی صرف تمیں راوی ایسے بیں جو بخاری کے خصوص متکلم فيرواة بن اورمسلم كمتكلم فيرواة الكسوساته بن-
- (۵) بخاری جامع ہےاورمسلم جامع نہیں کیونکہ مسلم میں تقبیر برائے نام ہے جن لوگوں نے اس برائے نام تفبیر کااعتبار کیاانہوں نے

تصحیح مسلم کوجامع قرار دیالیکن حق بیہ کے کھیچے مسلم میں تفسیر کاوجود بوجہ قلت کالعدم ہےاسلئے وہ جامع نہیں۔ 🏠 وجوہ ترجیح میں ہم نے چند خصوصیات ہی کو بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بکٹر ت خصوصیات ہیں مثلاً بخاری میں جیلیس ثلاثی صدیثوں کا پایا جانا صحیح مسلم، ابوداؤداورنسائی میں کوئی ثلاثی حدیث نہیں پائی جاتی۔ بخاری کےعلاوہ ترندی میں صرف ایک ثلاثی ہے۔ ائن ماجه ميل بيان ثلاثيات بير-تالیف صحیح امام بخاری کی غرض

ادکام واستنباط مسائل کا ملکہ حاصل ہو۔

تالیف صحیح بخلری

تالیف صحیح بخلری

تالیف صحیح بخلری

ادکام واستنباط مسائل کا ملکہ حاصل ہو۔

تالیف صحیح بخلری

امام بخاری رحمة الله علیہ نے میں اس کا میودہ تیارہوا جس کی تبییض انبیول الطفایک حورہ میں منبر شریف اور قبر انور کے درمیان بیشرکر کی۔ امام بخاری نے تین مرتبدا پی سیح کور حیب دیا اور تنول مرتبه برائم فتغير كيااى وجهاس كنفول من قدر اختلاف بإياجاتاب

🖈 میچے بخاری کی تالیف اس طرح ہوئی که امام بخاری رحمة الله علیہ نے ہرتر جمة الباب کے لئے عسل کیااور دو نفل پڑھے جوحدیث اس میں درج کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس کی صحت پر وثوق ہونے کے بعد اسے اپنی سیح میں داخل کیا۔

ان تینوں اوصاف میں سیح مسلم پر فوقیت رکھتی ہے۔

حوائے ومبمات میں ختم بخاری ثریف کوائے وہ مبمات میں ختم بخاری ثریف کہ است میں ہوئے ہوئے کہ است مسلمان کے اور علمائے ثقات نے حصول مرادات، کفایت مبمات، قضا ہے کہا گیا ہے، کشف کر بات، صحت مسلمان کے اور علمائے ثقات نے حصول مرادات، کفایت مبمات، قضا ہے کہا گیا ہے، کشف کر بات، صحت امراض ومضائق وشدائد سے نجات پانے کیلئے سیح بخاری کو پر معاقبان کی مراس کی ماصل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے مقاصد میں کامیا بی پائی اورختم بخاری شریف ان کی مرادوں کے برا کے الکی کڑیا گئی تجرب ثابت ہوا۔ بیالی بات ہے کہ علائے عدیث کے نزد یک شمرت و استفاضه كدرجه كو منتج و المنطقة اللمعات ج اص ١١١ور الحطه في ذكر الصحاح السنة مقدمه تحفة الاحوذي ص ١٦٨) 🖈 مصیح بخالوگی اور می مسلم صحت بشیرت اور قبولیت کے لحاظ سے کتب صدیث کے طبقہ اولی میں ثمار کی جاتی ہیں۔ بالخصوص سیح بخاری

### شروح بخارى

🛠 🥏 بخاری شریف کی شروح اس قد رکتیر بین کهان کا حصاد شوار ہے۔ جن میں فتح الباری للحافظ العلامة افی الفضل احمہ بن علی بن حجر العنقلاني متو في ٨٥٢هه ١٣٠ جلدول مين اورعمه ة القارى للعلامة بدرالدين العيني متو في ٨٥٨هه، گياره شخيم جلدول مين اورارشاد السارى مؤلفه علامه شهاب الدين احمد بن محمد الخطيب القسطلاني متوفى ٩٢٣ هه ورس جلدول مين عظيم شخيم شروح بين \_

#### صحيح مسلم

المراب المجي معلوم ہو چک ہے كہ كتب حديث ميں سيح بخارى كے بعد سب سے اصح وارج صحيح مسلم ہے۔

### صحیح مسلم کی تالیف سے امام مسلم کی غرض

🖈 🔻 احادیث صیحه مرفوعه کو بکثرت جمع کرنا اوران کی اسمانید کثیره بطریق متحدده کووارد کرنا تا که صحت وقوت احادیث کی تا ئید حرید ہمو اوران احادیث کے ججت ہونے کوزیادہ زیادہ تقویت پنچے۔ استنباط مسائل امام مسلم کامقصد نہیں۔ اس لئے وہ ایک صدیث کی اسمانید متعددہ کے ساتھ متن صدیث کا عادہ نہیں کرتے۔ اس لئے سیحے مسلم میں تکرار نہیں پائی جاتی۔ بخلاف سیحے بخاری کے کہان کامقصد استنباط مسائل ہے اور وہ متن حدیث کے بغیر بورانہیں ہوسکتا۔ اس لئے امام بخاری رحمۃ الله علیہ جہد الکی اس متعدد مسائل متعبط کرتے ہیں تو اس کے متن کا بھی اعادہ فرماتے ہیں اورای استنباط مسائل کے پیش فطرانا مرجماری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تبویب کی ہےاورتر اجم ابواب قائم کے بیں اور امام سلم کی غرض ورک المعنا السلم اللہ السلم المبروں نے اپنی کتاب میں ابواب بیس رکھے۔ 🖈 صحیح مسلم کے نتوں میں جواثی وی اوران کے عنوانات پائے جاتے ہیں وہ امام مسلم رحمة الله علیہ کے نہیں بلکہ بعض شراح سیح مسلم خرار کی این سیخ مسلم کی خصوصیات میں بیربات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس کی تر حیب سیحے بخاری کی ترحیب ے احسن ہے۔ اس میں ہر حدیث الیم جگہ وارد کی گئی ہے جواس کے لائق ہے اور اس جگہ اس حدیث کے ان سب طرق واسمانید کو بھی امام مسلم رحمة الله عليد في جمع كرديا ب جوان كيزد يك بسنديده تقد

🖈 🥏 خن طرق میں الفاظ کا اختلاف تھاوہاں الفاظ مختلفہ کو بیان کر دیا ہے اور ساتھ بی زیاد ہ ثقات کو بھی ذکر فرمادی ہے۔ امام مسلم رحمة الله عليہ كے اس طريق كارہے سي حكم ملم ميں حديث تلاش كرما بہت آسان ہو گيا ہے۔ نيز حديثوں كوا الكر تلكدہ اور مختلف الفاظ و زيادة ثقات جانے ہے بے ثار فوائد حاصل ہوتے ہیں جن كی تفصیل اس مختفر مضمون میں تھیل الربطان ۔ و ساعب ات صحیح عسام

رباعیات صحیح مسلم الم ثاری المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم رحمة الله علیه اور رسول المسلم علی المسلم رحمة الله علیه اور رسول ا کرم علی کے مابین مرف میں روائط بیں اور بیا حادیث رہا عیات کہلاتی ہیں۔

### ترجمه المالم بخارى

🖈 🧻 آپ رحمة الله عليه كانام محمر بن المعيل ہے اور كنيت ونسب كے ساتھ آپ كوالامام الحافظ السحسج فا بوعبد الله محمر بن المعيل بن ابراجیم بن مغیرہ بن بردزبہ کہاجا تا ہے اورامام بخاری کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔

🖈 🦰 پرتمة الله عليه كے اجداد ميں مے مغيرہ ايمان لائے ۔مغيرہ كابا پ ہروز بہ فارس كار ہے والا اور بچوى تھا۔ اس كى وفات كفرېر ہوئی۔مغیرہ حاتم بخارا بمان جھی کے ہاتھ پرمشرف با اسلام ہوئے اوران کے ساتھ موالات اسلام کی نسبت انہیں حاصل ہوئی۔ اس نسبت کی بنا پر انہیں جھی کہا گیا۔ امام بخاری کواس کے جھی کہا جاتا ہے۔

# امام بخاری کی ولادت و وفات

# حصول علم حدیث کے لئے امام بخاری کا سفر اور مشائخ سے استفادہ

الم سول ال و المرافع الم بخارى نے ابن مبارك اورا مام وكيج كى كتب حديث كوياد كرليا بجر طلب علم كے لئے رحلت كى۔ شام بمصر اور جزيرہ بيل دومر تبة شريف لائے اور جيار مرتبہ بھر ہ گئے اور جيمر تبہ تجاز بيل اقامت فرمائى اور كد ثين كے ساتھ كوفداور بغداد بے شار مرتبہ گئے ۔ امام بخارى نے فرمایا كہ بيل نے ایک بزارے زیادہ آدمیوں كى حدیث كھى ہے اور خودا مام بخارى دحمة الله علیہ سے بے شار لوگوں نے علم حدیث حاصل كيا۔

الم بخاری این میول نے امام بخاری سے بخاری کوروایت کیاامام بخاری رحمة الشعلیہ کیراتی میں کوئی بخص مقابلہ خور کی اور میں کوئی بخص مقابلہ خور کی اور میں کوئی بخص مقابلہ خور کی اور میں کا میں کوئی بخص مقابلہ اور میں الصحیح و السقیم بھی امام کر کھالی رحمة الشعلیہ بے شل اور بنظیر تھے۔ اصام بخلری این سے هم عصروں کی نظر میں

المراد الم مسلم المرد وف بالتحلی فرمات بیل المراد الم المرد المعلل اورام مسلم جیسا حافظ حدیث نیس دیکھا لیکن امام مسلم اس کے باوجود بھی امام بخاری کے المریج بیل کی گئی گئی ہے۔ امام ابوعبداللہ بن عبدالرحن الداری نے کہا کہ بیس نے علمائے تربین تجازوشام وعراق کو دیکھاان سب بھی امام محربن اسلمیل بخاری جیسااعلم وافقہ کی کوئیس پایا۔ امام مسلم نے امام بخاری کوئا طب کر کے کہا" لا یست منسف

الا حاسد واشهد انه ليس في الدنيا مثلك"

الاعبدالله بن اخرم نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے مسلم بن تجاج کوامام بخاری کی بارگاہ میں اس حال میں دیکھا کہ وہ ہی متعلم کی طرح امام بخاری سے سوال کررہے تھے۔ ایک دن امام مسلم رحمتہ الله علیہ امام بخاری رحمتہ الله علیہ کے باس آئے اوران کی آئھوں کے درمیان بور دیا اور کہا "و عنسی اقب ل رجہ لیک یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی علله."

🖈 🔻 اور حافظ صالح بن جزرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں مند درس حدیث پرجلوہ افروز ہوتے تھے۔ میںان کے درس کا املا کراتا تھا۔ ان کی مجلس درس میں ہیں ہزارے زیاد ہ آ دمی ہوتے تھے۔ امام بخاری ندہ بأشافعی تھے اور بعض نے کہا، وہ مجتمد تھے۔

# ترجمه امام مسلم

🖈 🔻 ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القصیری النیشا بوری ائمه حفاظ اور اعلام محدثین سے جیں۔ آپ نے بچاز یم اق مشام ومصر کی طرف متعدد سفر کئے۔ آپ کے شیوخ میں یجی النیشا پوری، احمد بن طبل، اسحاق بن راہو یہ، عبد ارتبار کا المرابعتی وغیرہم ہیں۔ امام مسلم کی مرتبہ بغداد تشریف لاے اور اہل بغداد نے آپ سے روایت صدیع کی آپ کا آخری قدوم بغداد ۲۵۹ھ میں ہوا۔ امام تر مذی نے آپ سے روایت حدیث کی۔ امام مسلم کافول ہو کھی کے تین لا کھا حادیث مسموعہ میں سے منتخب کر کے بیر مندسیح تالیف كى بـ - حافظ الوعلى نيتًا بورى في كما كر مساقل حت أديم السماء اصح من كتاب مسلم" الوعبد الله محر بن يعقوب في كها كه جب امام بخاري مورك المعتاد ويوك و آپ كى ضرمت مين امام مسلم كاآنا جانا بكثرت بوا۔ جب محد بن يكي ويل اور امام بخارى ك درمیان مسئلة اللفظ میں اختلاف واقع ہوا اور محد بن میکی ذیل نے امام بخاری کے خلاف اعلان کیا اور امام بخاری کے پاس لوگوں کو جانے سے روک دیا یہاں تک کہ امام بخاری نمیٹا بورے نکلنے پرمجبور ہو گئے۔ اس اہتلاء کے زمانے میں اکثر لوگ امام بخاری کوچھوڑ گئے سوائے امام سلم کے ، کرانہوں نے امام بخاری کی زیارت سے تخلف نہیں کیا۔

الترمذي الترمذي التجوم الترمذي التجوم التجوم التحوم التحو بُسه الأثسار واضحة ابيست بسالفاظ اقيمست كسالسرسوم

#### جامع الترمذي

- ا جامع ترندی کوسنن ترندی بھی کہاجاتا ہے۔ کشف الظنون جلدا س اے اس
- 🖈 "وقد اشتهر بالنسبة الى مؤلفه فيقال جامع الترمذي ويقال له السنن ايضًا و الاول اكثر. أَنَّل اورهاكم نـ اس پر "الجامع الصحيح" كااطلاق كياب- أتى - خطيب فيرخى اورنسائى دونول كو"اسم الصحيح" كرماته تعبير كيا (كما في تدريب الراوي ٣٨٥٠)

#### ایک شبه کا از اله

- 🏠 ترندی اورنسائی دونوں میں احادیث ضعیفہ ونے کے باوجودان کانام "الصحیح" کیوں رکھا گیا؟
- اں کا جواب رہے کہ ان کی اکثر ا حادیث صحیح ہیں اس لئے تغلیباً انہیں صحیح کہا جاتا ہے بلکہ کتب'' ستہ'' مشہورہ صحیح بخاری مسجح
  - مسلم، ابودا وُد برّندی ، نسائی ابن ماجه سب کوای وجه سے صحاح کہا جاتا ہے کہان کی اکثر حدیثیں صحیح ہیں۔

کر کر کا معلاج میں جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں اقسام صدیت پائے جائیں۔ جنہیں اقسام ثمانیہ کہاجا تا ہے اوروہ اس شعر میں خدکور ہیں

ر المال المالية المالي المالية / فنسسن، اشسراط، احسكسام و مستساقسب

🏠 📑 امع ترندی کی اکثر حدیثیں سیحے ہیں۔ وہ جمیع اقسام حدیث کوجامع ہے اور ابواب الطہار ۃ سے لے کروصایا تک تر تب فقہی پر احادیث احکام اس میں جمع کی گئی ہیں اس لئے اس کوجامع صحیح اور سنن تینوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بینی اسے جامع التر ندی ، صحیح التر ندی اور سنن التر ندی کہتے ہیں اور ان تینوں میں جامع التر ندی زیاد ہشپوریا م ہے۔

۔ ☆ لفظ تر ندی میں یائے نسبت ہے دیار ہند میں لفظ تر نہ بکسپر التا ہوں کا گھٹا ترما نہ سے معروف ہے اور اٹل لسان کے نزد یک بفتح الناء وكسراكميم متداول بيعض علماء في الناء وأن الطلاف في الناء وأنهم بهي كها-

🖈 ینست شرر ندی کی او تران کے جو تیم ایک نیخی نیم جیمون کے کنارے پرخوارزم کے قریب واقع ہے۔ تر ندی سے جاری مرادامام ابو عین مربن میں اور والیونی میں جو حافظ حدیث اور جامع کے مصنف مشہور میں جن کے مختصر حالات ہم آ کے چل کربیان کریں گے۔

# امام ترمذی سے جامع ترمذی کےرواۃ

🖈 🔻 حافظ الوجعفر بن زبیرنے " برنامجہ" میں کہا کہ میرے علم میں امام تر مذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع تر مذی کوروایت کرنے والے چھ

(٢) ابوسعيدالهيثم بن كليب الشاشي

(۱) ابوالعباس محمر بن احمر بن محبوب

(۴) ابومخمر الحسن بن ابرا جيم القطان

(۳) ابو ذرڅمه بن ايرانيم

(۲)ابوالحن الفو اری

(۵)ابوحامداحمه بن عبدالله الآاجر

🖈 مافظ الوجعفر نے کہا کہ لوگوں نے جو کہا ہے کہ اس کتاب کی ساع الوعیسیٰ سے درجہ صحت کونیس پینجی اور نہ بی ان سے اس کی روایت سیجے ہے اوروہ لوگ اس کلام کوابو حمر بن عمّاب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوعمر وسفانسی ہے روایت کیا انہوں نے عبدالله انفوی سے اتوبیکام باطل ہے کیونکہ جامع ترندی کی روایات اس کے مصنف سے ہرطرف پھیلی ہوئی ہیں اورا یسے لوگوں سے یے دریے منقول ہیں کہ جومصنف ہے اس کتاب کے روایت کرنے میں معروف ہیں پھر رید کہ عبداللہ بن عماب اوران کے بیٹے ابو محمد ندکوراور حافظ الوعلی عمّانی وغیر ہائمہ صدیت میں سے بیں اور انہوں نے اس کتاب جائم ترخی کی سندیں بیان کی بین اور اس تم کی کوئی
بات انہوں نے نیس کی۔ نہ انہوں نے انقطاع روایت کا ذکر کیا ہے اور نہ ایس بات کی سے قبل کھر کیا گے۔

جامع ترمذی میں امام ترمذی کی شرط

المام ترمذی میں امام ترمذی کی شرط

عافظ ابو الفضل بن طاہر نے کتاب تروط الائم بین المام سے محقول نیں۔ میں نے اپنی کتاب میں

روایت حدیث کی بیشر طامقرر کی ہے لیکن ان کا اول کود کیھنے سے ہرا یک کی شرط معلوم ہوتی ہے چنانچہ بخاری ومسلم کی شرط رہے کہوہ ا پی سیجین میں ایک الرام کا افراج کرتے ہیں جس کے ناقلین کے ثقة ہونے پر صحافی مشہور تک محدثین کا اتفاق ہو۔ ابوداؤدونسائی کی شرطان لوگ کی احادیث کااخراج ہے جن کے ترک پر اتفاق نہ ہوا ہو جبکہ حدیث بغیر قطع وارسال کے متصل السنداور سیحے ہو۔ ریشم بھی اقسام سحجے ہے قرار پائے گی کیکن ایسی حدیث کاطریق وہ نہ ہو گا جو سحیحین میں روایت کی ہوئی حدیث کاطریق کارہے بلکہ بیاس حدیث تصحیح کاطریق کارقرار پائے گاجے پینخین نے (باوجود سیح بونے کے ) ترک کردیا ہے جبیہا کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ ہم نے بہت ک عدیثوں کو حفظ کیااوران کے سیح ہونے کے باوجود انہیں صحیحین میں داخل نہیں کیا۔ ابوداؤداور نبائی کا شکار کورکے تحت تین اقسام
کیا عادیث آتی ہیں
اول وہ اعادیث صحیح ہو سیحین میں موجود ہوں۔
دوم وہ سیح عدیثیں جو بخاری و مسلم کی شروجود ہوں۔ کی احادیث آتی ہیں

سوم وہ احادیم ہوں آن کھی گھٹ قطعیہ کے بغیر ابو داؤد اور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور اہل معرفت کے بیان کے مطابق ان کی ملک کو بیان کرد ما اوران کے عم کو بوری طرح ظاہر کرد ما تا کہ کوئی شبہ باقی ندرہے۔

ر ہا بیامر کے قطعی صحت مفقو د ہونے کے باوجودان دونوں نے اخراج کیااس کی وجہصرف ریہ ہے کہ محدثین کی ایک جماعت نے انہیں روایت کیا اور صرف روایت نہیں بلکہ ان سے جمت بھی پکڑی۔ اس لئے ابودا ؤد اور نسائی نے ان احادیث کواپی سنن میں وارد کر کے ان کے تقم کووارد کردیا تا کہ شبرزائل ہوجائے اس تتم کی روایات انہوں نے اس وقت وارد کی ہیں جب کہ انہیں اس کے سواکوئی اقوى اوراصح طریق ندملا كيونكدىيروايات لوگول كى رائے سے تو بېرصورت زياد وقوى يى۔

🖈 👚 اور ترندی کی شرط الیمی احادیث کا اخراج ہے جن ہے کسی اہل علم نے استدلال کر کے ان پر عمل کیا ہو عام اس ہے کہ ان کا

طریق صحیح ہویا نہ ہولیکن جوحد ثیں غیر صحیح یا ضعیف ہیں ان کی علت اور تقم کوا مام تر ندی نے واضح کردیا ہے تا کہ وہ خود ہری الذمہ ہو جائيں اس شرط كے تحت امام ترندى كى حديثيں جا رسم پر منقسم ہوتى ہيں۔

### احادیث جامع ترمذی کے ارکانِ اربعہ

🖈 امام ترندی اس کتاب میں چارشم کی صدیثیں جمع کی ہیں

اول وه جن کی صحت یقین ہاور جو بخاری ومسلم کے موافق ہوں۔

دوم وه صدیثین جوابوداؤدونسائی کی تر طربر ہوں جیسا کیابوداؤداورنسائی کی تنم ٹانی میں ہم یتا پیکیا ہیں۔ تیسر می حشمراندر ایمان نیاز کرفت سام کی ا

تیسری سم ابوداؤداورنسائی کی شم فالث کی طرح ہام مرتذی نے الیم احلام کا خوائی کیااوران کی علت کوبیان کردی۔

چہارم وہ غیر سمجے اور ضعیف احادیث ہیں جن ہے بعض فقر کے استعمالاً کرکے ان پڑھل کیااوران کی طرف امام تریذی نے اپ اس

قول میں اشارہ کردیا کہ میں نے اپنی کیا ہے جی کوئی ایک صدیث نہیں رکھی جس پر بعض فقہا کاعمل نہ ہو۔

اس اصول الموسطين ترخدي كى برحديث في الجملة قابل استدلال اورمعمول بهائه عام اس سے كداس كاطريق سيح بويانه بو امام ترندی کے بری الذمہ بونے کے لئے اس متم کی احادیث پر کلام کردیا ہے اوراس کے اسقام کو اچھی طرح واضح فرمادیا ہے۔

🖈 شرطاخراج سے بینہ بچھ لیاجائے کہ وہ صدیث جو کسی امام کی شرط کے موافق ہواس کا اخراج اس امام کے لئے ضروری ہے۔ اس

کا شرط کے موافق ہونا ضروری ہے۔

اصام ترمذی کا طریق کلو

امام ترمذی میں امام ابو میسی تر ندی رحمة الله علیہ کا طریق کا رہے کہ کے دہ آیک باب کاعنوان قائم کرتے ہیں آمیس کی صحافی کی مشہور صدیت طریق سیجے کیساتھ پائی جاتی ہے جو ای کا الب صحاح میں کی گئی ہے اس صدیت سے جو تھم مستفاد ہوتا ہے امام تر ندی رتمة الله عليه اى علم كوا يك ووسي الحالي كل حديث سے وارد كرتے ہيں جس كی تخ تے كتب صحاح ميں نيس كی گئ اور جس كاطريق ميلي عديث كرا الكي كالرح أبين بوتاليكن عم ميح بوتائي وفي الباب عن فلان و فلان" كهدكر چند صحابه كانام ليت بين (جن ے اس عنوان باب کے مطابق احادیث مروی ہیں) اوران میں اس صحافی کانام بھی ذکر کردیتے ہیں جسکی حدیث سے حکم متلاط کیا تھا۔

# خصوصیات و محاسن جامع ترمذی

🖈 🛾 مجموعی طور پر فوائد حدیثیہ کے لحاظ ہے جامع تر نہ بی تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے حسن تر حیب، عدم تکرار، بیان نہ اہب، استدلال فقهاءاحوال حديث كي تفصيل محيح ،حسن ،ضعيف، متصل ،مرسل وغيره-

🖈 راویوں کے نام، ان کے القاب اور کنیت کے علاوہ ایسے فوائد کثیر ہ کو بھی جامع تر ندی میں رکھ دیا گیا ہے جن کا تعلق علم الرجال اور صديث كاصول مهمه ي ب- امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه في "قلوت المصفة في عن قاضي ابو بكر بن العربي كاقول

ان کی شرح سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب ابوعیسیٰ کی طرح کسی کتاب میں حلاوت ونفاست نہیں یائی جاتی۔ اس کتاب میں چود وعلوم بیں جس میں سے برعلم اپنے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے جس سے کی شاخیں نکلتی بیں وہ علوم حسب ذیل بیں جامع ترمذی کے چودہ علوم (۱) اصناف فوائد پر كتاب كى تاليف وترتيب كے ساتھ بيان سند ر المراويوں كى كئيت (٩) ييان وسل (١) بيان قطع (١) راويوں كے نام (٨) راويوں كى كئيت (٩) ييان وسل (١٠) بيان قطع (١١) معمول برا كا اظہار (١٢) متروك كا ايضاح (١١) روتول أنار كيار عن اختال المراد (١٢) تاول من معاد (١٠٠) تاول من معاد (١٠٠) (۲) تصحیح حدیث (۳) تقم روایت کابیان (۴) تعدد طریق کاایراد (۱۴) تاويل عربي المراكبة المتحدول 🖈 اس کے بحد امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے جامع تر ندی کی تعریف میں بعض علیائے اعد س کا ایک نہایت بہترین تصیدہ نقل کیاہے جس کے چندا شعار حسب ذیل ہیں كتساب التسرملذي ريساض علم جلست ازهساره، زهسر المنجوم ترجمہ: کتاب ترفدی (کے ابواب) گویاعلم کے باغیج ہیں جن کے پھول روثن ستاروں کے مشاہر ہیں ہا بسه الآنسار واضحة ابينت بالموكلاً القيمت كالسرسوم ترجمه: ال يس واشي أثار كوبيان كيا كيائيا عن اليالفاظ كرات المراقع الأثنانات كالحرح قائم كرديج كي بين. فاعلاها الصحياج والكارت نجوما للخصوص وللعموم ترجمه: ان میں اللی و کی ویک این جی ول نے روش کردیا ہے۔ تاروں کو ہر خاص و عام کے لئے۔ ومسن مستن المستاه عسريسب وقدبسان المسحيح من السقيم ترجمه: ان میں بعض آ خار حسن ہیں اور بعض غریب اور ہر سیح حدیث سقیم سے متاز ہوگئی۔ فعللها لعلوم ترجمه: عجرامام ابوعیسی فے تقیم صدیت کی علت بیان کر کے اس کی علامتوں کو طالبانِ علوم کے لئے ظاہر کردیا ہے۔ وطسرزه بسسآ شسار صحساح تسخيسرها اولسوا المنظسر السليسم

ترجمه: اورايا يسا فارضيحك ماتهم ين كياب جنهين سليم التظر علاء في بهت ببند كيا-

من السعساء والسفية العماء قيد من السعساء والسنهج السفيد السفيد السفيد السفيد السفيد السفيد السفيد المستقم بين مرائح المرائل فقل والمحالية المرائل فقل والمحالية المرائل فقل والمحالية المرائل فقل المرائل فقل المرائل فقل المرائل والمحالية المرائل والمرائل و

فسجساء کنساہسہ عسلے انسفیسسا تسفینسن فیسسہ اربساب السعسلوم ترجمہ: امام ابوتیسیٰ کی کتاب بڑی بیش بہاعمرہ بن کر آئی جس میں ارباب پیلوم نے رغبت کی ہے۔

ویسقتبسسون مسنسه نسفیسس عسلسم بیفید نسفسوسهسم استنها السرسوم ترجمه: وهاس سے نہایت عمره علم حاصل کرتے ہیں جوان کی جانوں کو بہترین فیمتی علامات کافل کم افرکیا کیے۔

کنب نے اس کتاب کولکھااس کی روایت کی تا کہ کہ اور کی مصنی کی ایک تاب میں دار السند میں میں اور السند میں میں استراکی میں استراکی کی ایک کا کہ اور اللہ استراکی کی ایک کا کہ اور اللہ اللہ اللہ کی اللہ

وغساص السفسكر في بيات السمعاني فسادرك كسل معنى مستقيم ترجمه: فكر في الأستندر من فوط دكايا تواس نے ہر درست معنى كو پاليا۔

فساخ سرج جوه سرًا يسلنساح نسورًا فسقسلد عسقسده اهسل السفهوم ترجمه: پيراس نے چيكتے ہوئے نورانی موتی تكالے جن كاہار علم وخرد والوں كو پہنايا۔

جسزای السوحسان خیسرًا بسعد خیسر ابساعیساسی عسلی الفعل السکویسم ترجمہ: خدائ دم کن پے در پے جزائے خیرد سامام ابوئیسی کوان کے اس پہترین نیک کام پر۔ ا

المران کی تفصیل کی جائے کے ماس کا میں گے۔ ماس کا میں کی جائے کہ اللہ کا کہا کہ اور اللہ میں اور اس کے اور افتہ میں اور اس کی استعقال علم ہے اور افتہ دوسراعلم ہے اور اللہ میں اور اس اور کی جائے کہ اللہ میں اور اساعو کی جو تفاعلم ہے۔ تعدیل و تج تکی پانچوال علم ہے۔ دوسراعلم ہے اور اساعو کی جو تفاعلم ہے۔ تعدیل و تج تکی پانچوال علم ہے۔ دوسراعلم ہے اور اساعو کی جو تفاعلم ہے۔ تعدیل و تج تکی پانچوال علم ہے۔ دوسول اللہ علی کا خواج ہوگا کہ اور نہ پانے والوں کا بیان اور جن صحابہ کرام سے امام تر فدی نے اپنی احادیث کو متعد کیا ہے ان کا قرار کی اساق کی میں اس کے اور جن کے بیر سات علم اجمالی و کر چھٹا علم کے اور جن دیگر می اس کے واس کا میں گے۔ حاصل کام مید کہا مح تر فدی کی منفعت بہت کثیر ہے اور اس کے وائد ہیں ۔ جسمی کا ور نادر جیں۔

الله عافظ فتح الدین سیدالناس نے کہا کہ جن علوم کا ذکرامام ابوعبداللہ نے نہیں کیاان میں بیان شذوذ آٹھویں قتم ہے اور بیان موقوف نویں قتم ہے اور بیان موقوف نویں قتم ہے اور بیان کے موقوف نویں قتم ہے اور مدرج کابیان جامع ترفذی کے علوم کی دسویں قتم ہے۔ بیانواع ایسے ہیں جن کے فوائد بے شار ہیں ان کے علاوہ جامع ترفذی میں وفیات اور تنبید علی معوفة الطبقات اور ای جیسے میر علوم فوائد تفصیلیہ میں شامل ہیں جن کی المرف امام عبد

اللہ محد بن رشد کے اس کلام میں اشارہ گرز چکا ہے کہ یہ "مات علم اجمالی ہیں آگران کی تنصیل کی جائے تو کیٹر ہوجا کیں ہے۔"

ہم شخ ابرا ہیم بیجوری نے مواہب الملد نیہ میں کی اہم اکل انجمد میہ میں کہا" اے تحاطب جائع سیج ترخدی تیرے لئے کافی ہے جو فوائد حدیثیہ مسائل تقہید اور خدا ہوب سلفیہ و خلفیہ سب کی جائع ہے ہیں گہا" اے تحاطب و مقلد دونوں کے لئے کافی ہے۔" اور شاہ ولی اللہ محدث دولوں کے لئے کافی ہے۔" اور شاہ ولی اللہ محدث دولوں رحمۃ اللہ علیہ نے تجہ اللہ البالغہ میں کہا کہ صفیان محدث میں جن کا علم وسیح اور تقینیات ناور ذکر کے اعتبار سے خدادہ مشہور ہیں رجال اربعہ ہیں جو زمانہ کے لئا ظام سے مقارب ہیں ان میں اول امام ابوعبد اللہ البخاری ہیں جن کی خوش بیچی کہا حادیث صحیحہ مستقیدہ بہ مصلہ کوان کے غیر سے بحر دکر میں اور مسائل تقہید کا استنباطاس کے علاوہ احدیث میں اور کی احتمال کا مقصد تھا اس کے علاوہ احدیث میں نظر انہوں نے جائع سیح بخاری تعنیف کی اور اپنی شرا لطاکو بودہ کیا اور کو لئا دور ہوں ہوں کے جائی تھا اور وہ مصل و کے اور کو کی درجہ مصور نہیں ہو سکا۔

مقصد کے پیش نظر انہوں نے جائع سیح بخاری تعنیف کی اور اپنی شرا لطاکو بودہ کیا اور کو لئا تھا تی تھا اور وہ مصل و کے وکو کی درجہ مصور نہیں ہو سکا۔

میں دوسرے امام مسلم خیشا بوری ہیں جو رہا گیا کہ تھی مشغول رہے جن کی صحت پر محد شین کا اتفاق تھا اور وہ مصل و

نام سے مشہور نہ تھے ان کانام بتادیا اورجن کی کنیت مشہور نہ تھی ان کی کنیت طاہر کردی۔ الغرض اہل علم کے لئے کوئی خفاباتی نہر کھی اس لح بيمشهور بي كه "انه كاف للمجتهد مغن للمقلد" أيل .

🖈 ۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحد ثین میں فرمایا کہ فن صدیت میں امام تر مذی کی تصانیف کثیر ہیں ان میں سب سے بہتر جامع تر ندی ہے بلکہ کی وجوہ سے وہ جمیع کتب صدیت سے احسن ہے اول حسن تر تیب اور عدم تکرار کی وجہ سے۔ دوم ندا ہب فقہااورائل ند ہب کے وجوہ استدلال ذکر کرنے کی وجہ ہے۔ سوم انواع حدیث، حسن، ضعیف بخریب اور معلل وغیرہ بیان حدراً آزار

کرنے کی جہت ہے۔ چہارم راویوں کے نام، القاب، کنیت اور علم رجال کے متعلق دیگر فوا کریا انگرا کی کی وجہ ہے۔ **جامع ترمذی کیا صرتبہ**ہارے میں علماء کا اختلافی کے کہا کہ سیجین کے بعداس کا تیبر امر تبہ ہے بعض نے کہا کہ سیجین کے بعداس کا تیبر امر تبہ ہے بعض نے کہا کہ سنن ابودا وُد کے بعد ،ایک قول بر کہ جا گئی ہوئی گئی ساتی کے بعد چوتھ مرتبے میں ہے۔ کشف الظنون میں ہے "جـــــامــــع الصحيح الإمام المحافظ أبي عيسلي محمد بن عيسلي الترمذي وهو ثالث الكتب الستة في الحديث" ليني ال مرتبه صحیحین مح بعد ہے اورامام سیوطی نے تدریب الراوی ۲۵ پر فرمایا "قال الله هبی انتصاب رتبة جامع التو مذی عن سنن ابي داؤد ونسائي لاخراجه حديث المصلوب والكلبي وامثالا"أتل

🖈 🔻 اور کتب اساءالر جال التقریب و تہذیب التہذیب اورخلاصہ وغیرہ کے رموزے مفہوم ہوتا ہے کہ جامع التر مذی کامرتبہ سنن افی داؤد کے بعد اور سنن نمائی سے پہلے ہے کیونکہ ان کتابوں کے صفین اپنی رموز میں د۔ ت۔ س کھتے ہیں اور کوہ ال حروف سے سنن ابو داؤد جا مح تر ندی اور سنن نمائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جا مع صغیر میں جا اور مونڈین کہا

"خ، البخارى. م، المسلم. ق لهما ما الأبي داؤد. ت، الترمذي. ن، نسائي" انتهاي.

🖈 امام خاوی زاری کاش آلقدیر ش کها

"ضيع المؤلف قاض بان جامع الترمذي من ابي داؤد والنسائي في الترتبته" انتهلي.

🖈 کیکن اظہر وہی ہے جو کشف الظنون میں ہے کہ جامع تر ندی کتب صحاح ستہ کی تیسری کتاب ہے اورا مام ذہبی کے قول میں نظر ہے کیونکہ ترندی نے اگرچہ صدیث مصلوب اورکلبی وغیرہ ضعفاء مجروطین کی احادیث کا پی جامع میں اخراج کیا ہے کیکن انہوں نے ان کے ضعف کوبھی بیان کردیا۔ اس لئے اس تئم کی حدیثیں امام ترندی کے نزدیک باب شواہداور متابعت سے قرار پائیس گی۔ جبیبا کہ امام حازمی نے فر مایا

ان شرط الترمذي ابلغ من شرط ابي داؤد لان الحديث اذا كان ضعفًا او من حديث اهل طبقة الرابعة فانه بين وبينه عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد و اعتماده على ماصح عن الجماعة انتهاى ـ اللہ المجن ترفدی کی شرط ابوداؤد کی شرط سے ابلغ ہے اس لئے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے یا اس کا راوی اٹل طبقہ را ابعہ سے ہوتا ہے تو امام ترفدی اسے بیان کر کے بوری طرح اس پر تنبیہ فرماتے ہیں اسی صورت ہیں وہ حدیث ان کے نزد یک باب شواہد سے ہوتی ہے اوران کا عمّادای پر ہوتا ہے جواصحاب صحاح سے صحت کے ساتھ مروی ہے۔ آئیل۔

🖈 بېرحال جامع ترندي سنن ابي داؤداور سنن نسائي ہے کہيں زياد ونا فع اور فوائد کی جامع ہے۔

#### جامع ترمذى كاطبقه

جہ صحت وشہرت کے اعتبارے کتب صدیت کے جار طبقہ ہیں۔ طبقہ اولی میں صرف جار آزار کو لا ایک بخاری اور سے مسلم اور طبقہ خانیہ میں ناربعہ ہیں۔ جن میں جامع ترفدی شامل ہے اور طبقہ خالتہ میں نوامع اور مصنفات ہیں۔ جن میں سے مصبح ، صن صعیف ، معروف ، غریب ، شاذ ، مکر ، ہرتسم کی حدیث یں بالی واقعیق اور طبقہ میں ان کوشہرت کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو پہلے دوطبقوں کی کتابوں کو حاصل ہے جسے مصنف عبدالروں کو اور محتمد عبد من میں جان کا میں اور میں میں اور این میں شامل تھیں جسے متد فردوں ، کتاب الضعفاء لعقیل و بعد تصنیف ہوئی اور این میں شامل تھیں جسے متد فردوں ، کتاب الضعفاء لعقیل و کتاب الکامل لا بن عدی۔

#### اعلىٰ اسانيد ترمذى

اورا کی سند میں امام ترفری اور رسول الله علی کے درمیان صرف تین واسط پائے جاتے ہیں وہ سندامام ترفری کی اعلیٰ اسانیہ ہے اورا کی سند کے ساتھ جامع ترفری میں صرف ایک صدیت ہے جے تین واسطوں کی وجہ سے ثلاثی کی اجا المرابے الاوروہ حدیث بیہ سے حدث اسلم عبل بن موسلی الفزاری ابن ابنة السدی الکوفی نا عمر و کھل اللہ کو عن انس بن مالک قال قال رسول الله علی اللہ علی الناس زمان الصابر فیصر علی جینته کا القابض علی الجمر " هذا حدیث غریب من هذا الوجه انتهای (جامع ترفری جلائ کی ایک الله علی الد من کے ثلاثی ہونے کی تصریح کی اس حدیث کے ثلاثی ہونے کی تصریح کی ہوئے تھی الد من من اللہ علی اللہ من کو ترفری جلائی کی من من من من الا من فرائی کی دشد الوجه اللہ علی اللہ من من اللہ علی اللہ علی اللہ من من اللہ علی اللہ من من اللہ علی اللہ من من اللہ علی اللہ

کے اس ملکے کی سند کے متعلق مرقاۃ شرح مشکوۃ مصنفہ ملائلی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلداول ۲۲،۲۲ مطبوعہ مرکی وہ عبارت جس کا خلاصہ بیہ کہ: اس میں امام ابوعیٹی اور رسول اللہ ظافیۃ کے درمیان دوواسطے ہیں وہ دوحال سے خالی نہیں یا بید کہ اس میں نساخ کا تصور واقع ہوا ہے با یں طور کہ سلم اور ابوداؤد کے ساتھ لفظ بخاری اور ثلاث وسائط کی بجائے واسطینان لکھ دیا گیا۔ ملائلی قاری سے نسائل ہوا جو ملاعلی قاری کی منزلت جو ملاعلی قاری کی منزلت مخاری کی جائے ماس میں کا نسائل یا تو ہم ملاعلی قاری کی منزلت عظیمہ اور جو اللہ میں کسی قدح کاموجب نہیں۔ امام بخاری سے بھی بعض اوہام سے جناری میں سرزد ہوئے ہیں اورخود امام ابوعیٹی ترخدی رحمۃ اللہ علی سے بھی بعض اوہام سے جناری میں سرزد ہوئے ہیں اورخود امام ابوعیٹی ترخد ہیں بیان کریں گے۔

#### فائده ضروريه

🖈 مستحیح بخاری میں بائیس حدیثیں ثلاثیات ہیں اور پانچ ثلاثی حدیثیں سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ان کے علاوہ مسلم ابوداؤد، نسائی تینوں کتابیں ثلاثیات سے خالی ہیں۔مندا مام اعظم میں نبین سو سے زائد ثلاثیات ہیں اورمند دارمی میں بقول صاحب کشف الظعو ن پندره ثلاثیات بین اور 'الحطه' میں ہے ''و اصا السدار مسی فشیلانیسانیہ اکٹسر مین ٹلانیات البخاری''کشف الظنون اورالحطہ کی عبارتیں باہم متعارض ہیں اس لئے بیہ تقام کل نظر ہے اس پر ان شاء اللہ کسی دوسری فرصت میں ہم تفصیلی بحث کر ہیں گے۔ جامع ترمذی اور حدیث موضوع ہم افظ ابن جوزی نے اپنی مشہور کتاب الموضوعات الکبیر میں کہا کہ جائی جم اندی میں موضوع حدیثیں ہیں لیکن امام جلال

الدين سيوطي رحمة الله عليه نے اپني كتاب القول الحسن في الديش المثن ميل علامه ابن جوزي كياس قول كارد فر مايا اوركها كه ابن جوزی نے اگر جامع تر ندی کی احادیث ہوئے گاتھ کا دیا تو اس میں تجب کی کوئی بات نہیں۔ ابن جوزی نے توضیحے مسلم کی حدیث کوبھی موضوع کردیا۔ بنظر ( ایک کی سلم بلکہ بخاری کی صدیث پر بھی وضع کا حکم لگادیا۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے تذریب الراوی

🛠 👚 خلاصہ رہے کے ترندی کی جن احادیث کوعلامہ ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے وہ موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ جن کے اسباب وعلل کوا مام ترندی نے واضح طور پر بیان کردیا ہے۔

جامع ترندی کی ہر *حدیث معمول بہاہے*؟

جامع ترندی کی ہرصدیث معمول بہاہے؟ المام ابو میسی ترندی نے کتاب العلل میں جو جامع ترندی کے آخر میں ہے فرمایا کراس کتاب (جامع ترندی) کی سب حدیثیں معمول بہا ہیں سوائے دوحد بیوں کے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عبائی کشی اللہ عنبما کی کہ بی علی ہے نہ بیزمنورہ میں نماز ظہراور عصر اورمغرب وعشاء کوبغیر خوف اور بارش اور این کر این اور دوسری حدیث عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما کی که رسول الله علی که نے فر مایا شرا بی کوکوڑے اور کا کیا تھی دفعہ شراب پیئوائے لک کردو۔

🖈 امام الويكيكي ترمذي نے ان دونوں حديثوں كوغير معمول بهائفهرايا ليكن ملامعين نے اپني كتاب "دراسات الليب" ميں امام تر ندی کے اس کلام پر تعاقب کیا کہ بیدونوں صدیثیں بھی معمول بہاہے۔ قاضی ٹو کافی نے بھی' ' نیل الاوطار'' میں ان دونوں صدیثوں کو معمول بہا کہا۔خود حنفیہ کے بزد کی مید ونوں حدیثیں معمول بہاہیں۔ بایں طور کہ جمع بین الصلو تنین سے مراد جمع قعلی ہے اور ہر چوتھی بار شراب پینے والے کو قتل کرنے کے متعلق دوسری حدیث تعزیر پر معمول ہے اورا مام ابوعیسیٰ تریذی رحمۃ اللہ علیہ کا ان دونو ں حدیثوں کوغیر معمول بہا کہناان کا تسامح اور تغافل ہے جس ہے ان کی جلالت شان میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

# جامع ترمذی میں امام ترمذی کا قول

الم الما المن المراكب المعلام المن العلاح مين كها به كرز فرى كرقول "هلذا حديث حسن غويب صحيح" مين اشكال به كوروارد من كوتكه حسن غويب صحيح" مين اشكال فركوروارد من كوتكه حسن على المان ونول كورج كرنا قصور كي أنها اوراس كه اثبات كورج كرنا ب-علامه ابن صلاح في اشكال فدكوروارد كركه اسكا جواب ديا كه بيرقول اسناد كى طرف راجع به اور مطلب بيرب كه بيرهدين دومندول سي مروى ب- ايك "حسن به دومري هيجي" ...

کسی حدیث کوصرف حسن کہیں تو وہ ضرور تھیجے سے قاصر ہوگی۔ اس اجمال کا بیان سیہے کہ راویوں کی ان صفات کے لئے جوقبول روات كى مقتضى بي مختلف درج بي بعض اعلى بي بعض ادفى - جيس "حفظ و اتقان" اور "صدق عدم التهمة بالكذب" اورطابرب ككى راوى ين اعلى درجه كوصف كاوجوداس من ادفى درجه كوصف كيائ جانے كمنافى جيس جيس "حفظ و انتقان" "حدق" اور "عدم المتهمة" كرماته بإياجا تاب اس لئه وجوداد في كاظت كي حديث كو"حسن" كمنااوراعلي كالمتبار ے ای کو ' صحح'' کہد ینا یقیناً صحح ہے۔ ے ای او ت لہد یتا یقینا تے ہے۔

اس بنا پر سے صدیت کے لئے حسن ہونا ضروری ہوگا جس کی تا مُدی کہ تین کے اس قول ہے کہا ہوگئی ہے ''ھلذا حدیث حسن فی الاحادیث الصحیحة "اوریہ حققہ مین کے کلام میں موجود ہے۔ آئی ہے ۔

فی الاحادیث الصحیحة "اوریہ حققہ مین کے کلام میں موجود ہے۔ آئی ہے ۔

می حافظ محاد الدین ابن کثیر نے کہا کہ ''ھلذا ہے المجامع حسن صحیح "پرکوئی اشکال وارد نیس ہوتا کیونکہ مجھے اور حسن کے سے مافظ محاد الدین ابن کثیر نے کہا کہ ''ھلذا ہے المجامع حسن صحیح "پرکوئی اشکال وارد نیس ہوتا کیونکہ مجھے اور حسن کے سے مافظ محاد المرائیل میں الم درمیان ایک مرتبہ ہے۔ حافظ این کتیر ہے جا کہ عدیث مقبول کے نین مرجے ہیں ایک اعلیٰ ہے اور دوسر احسن ادفیٰ اور تیسر اوہ ہے جس میں دونوں مرسی اللے کی آمیزش بائی جاتی ہے جیے ایک میٹھی چیز ہے اور دوسری کھٹی اور ان کے درمیان تیسری چیز وہ ہے جس میں مٹھاں اور کھٹاس دونوں وصف مشتر کے طور پر پائے جا کیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا اس تقذیر پر''حسن صححے'' کامر تبہاس حدیث ہے زياده بهوگاجس كوسرف" حسن" كهاجائه و حافظ الوالفضل عراقي في "نه كت على ابن الصلاح" مين ابن كثير كاس قول كوتحكم قرار دیا۔ امام بدرالدین زرکشی اور حافظ ابوالفضل ابن حجر عسقلانی نے اپنے نسکت عملنی ابسن الصلاح میں کہا کہ ابن کثیر کاریول " دحسن "اور دسیح" کے درمیان تیسری سم کے اثبات کا مقتضی ہے۔ حالانکداس کا کوئی قائل نہیں۔ شیخ مریل الکرلیل بلسل قیسنے نے بھی محاس الاصلاح میں اس جواب پر اعتراض کیالیکن امام شمس الدین حرزی نے این پرجیکم کیا اور کہا کہ امام ترندی نے جس حدیث کو ''حسن سیحے'' کہا ہے اس سے ان کی مر ادوہ صدیت ہے جس میں اور کھن '' دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے اور ان کامر تبدیح سیم ے کم ہے۔ ﷺ بدرالدین نور فی الن الجا کر جب کی حدیث کو "حسن سے" کہا جائے تو الی صورت خاصہ میں تر ادف مراد ہوتا ہے اگر چہیہ استعال قلیل کیج لیکن آس بات کی دلیل ہے کہ اس مخصوص صورت میں تر ادف مراد کے کر "حسن سیح" کہنا جائز ہے اور ریجی جائز ہے کرایک بی سند میں دوحالتوں اور دوز با نوں کے اعتبار سے حسن اور سیحے کے حقیقی معنی بی مراد ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ امام ترندی نے اس حدیث کوایک مخص ہے ایک مرتبہ ایسے حال میں سناجب کہ وہ مستور تھا بھر وہی مخص معروف بالعدالت ہو گیا اورا مام ترندی نے اس ہے دوبارہ اس صدیث کوسنا اس لئے انہوں نے "حسن سیح" کہدکر اس کے دونوں وصفوں کو بیان کر دیا اور اس میں شک نہیں کہ امام تر ذی نے ایک حدیث ایک شیخ سے کی مرتبہ نی۔ بدرالدین زرکشی نے کہا کہ یہاں یہ بھی اختال ہے کدایک حدیث امام تر ذی کے اجتہاد کی روشنی میں حسن تھی پھر وہی صدیث ان کے اجتہاد میں صحیح قرار پاگئی۔ ریجھی کہاجا سکتا ہے کہ انہوں نے جہال'' حسن صحیح'' کہا ہے

وہاں ان کی مرادیہ ہو کہ صدیث حسن کے اعلیٰ درجہ میں اور سیح کے ابتدائی درجہ میں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے طویل بحث کے بعد ابن دقیق العید کے جواب کوقوی کہا۔

ام بدرالدین ذرکشی نے کہا کرای شم کا شکال امام تر فدی کے اس قول پر بھی وارد ہوتا ہے "ھذا حدیث حسن غویب"

کونکہ حسن کی شرط بیہے کہ وہ معروف من غیر وجہ ہواورغریب وہ ہے جس کا کوئی راوی اس حدیث کیما تھ منظر دہو جائے اوران

دونوں میں منافات ہے۔علامہ ذرکشی نے کہا کی غریب کی قسموں میں سے ایک شم من جھت المتن ہے،دومری شم طویب من جھت

السنساد ،امام تر فذی کے قول میں شم خانی مراد ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ صدیث سے ایک جماعت کے معروف ہے کے کوئی راوی

صحابی سے روایت کرتے ہوئے منظر دہوگیا الی صورت میں وہ صدیث میں کے اس ایک سے اوراسناد کے اعتبار سے غریب۔

تسله ل قد حذی

تسلهل ترصدی

ام البویسی ترفدی رحمة الفرطید و سیست می تنظیم و طبل امام ہونے کے باوجود بعض اوقات احادیث کی جو تسین میں تمائل کے اس کام لیتے ہیں شرک کردی حال تند فقار معرف نے اس کی جو ترف المسلمین "المسلمین کو ایت کر کے اس کی جو کردی حال تند فقاد صدیث نے اس پر شریع جرح کی ہے۔ امام ذہبی نے ''میز ان الاعتدال' میں کھا کہا ہم مین مین نے اس کے تن میں الاعتدال' میں کھا کہا ہم مین مین نے اس کے تن میں ' لیسس بھی ج "کہا اورا مام شافی اورا بودا و دنے اسے "در کون من ادر کان المکذب "قر اردیا۔ امام احمد نے اس کی روایت کودد کیا اور دار قصلی و فیرہ نے اس متر وک کہا۔ ابو حاتم اورا مام نسائی نے اس کے محتر اور آفت ہونے کا انکار کیا۔ مطرف بن عبداللہ اللہ نے نسل موزی کی کہا موزی کی گئے اس موزی کی کہا ہم تو کہا۔ ابو حاتم اورا مام نسائی نے اس کے محتر اور آفت ہونے کا انکار کیا۔ مطرف بن فوری من حدیث المسلم جو دین المسلمین و صححہ فلھا ندا لا معتصد المحکوم تن میں منظر دیوں۔ اگر کوئی دور انحد شان کے رام مرت کی کھی یا تسین پر کھ شروع کی اس محتر اور لاکن اعتماد ہوگا۔

میں تو مدی من حدیث اس کے رام مرت کی کھی یا تسین پر کھ شروع کی محتر اور لاکن اعتماد ہوگا۔

میں تو مدی کے امام تری کی کھی یا تسین پر کھ شروع کی تار اور لاکن اعتماد ہوگا۔

میں تو مدی کوئی دور انحد شان کے رام مروافقت کے اس میں محتر اور لاکن اعتماد ہوگا۔

کے جامع ارکی کی بکٹرت شروح اور تعلیقات ہیں اس کے مختصرات بھی ہیں اور اس پر منتخر جات بھی ، اس کی شروح مس می سب سے زیادہ مشہور شرح ''عارضة الحوذی'' ہے جس کے مصنف قاضی ابو بکر بن عربی مالکی متو نی ۲ ۵۴ ھے ہیں۔

🖈 امام سيوطى في قوت المغتذى بين كها كه عاد ضدة الاحو ذى كيسواجا مع ترندى كى كوئى كالن شرح بمار علم بين نيس ـ

٨٠٨ه ين بوئى ـ بانچوين شرح حافظ ابن رجب بغدادى عنبلى كى بـ حافظ ابن جرعسقلانى في "الدرد السكامنه" بين كها كه ابن ر جب آٹھویں صدی کے جلیل القدرعلماء تحدیثین میں سے تھان کی ولادت ۲ ۲۰ھ میں ہوئی اور آپ کی وفات ۹۵ سے میں ہوئی۔ آ پ دمثق میں فوت ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے نزد یک دفن کئے گئے۔ چھٹی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے جس کاذ کرانہوں نے فتح الباری میں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی عظیم وجلیل محدث ہوئے ہیں جن کی تصنیفات علوم حدیث میں بے شار ہیں۔ آپ کی ولادت ۲۳ کے ہیں ہوئی اور وفات ۸۵۲ھ میں سماتویں شرح ''العرفائٹذی'' ہے جس کے صنف حافظ عمر بن ارسلان بلقینی متو فی ۸۰۵ھ ہیں۔ ارسلان بلقینی متو نی ۱۰۵ه میں۔ کا سیشرح بھی کمل نہ ہو تک۔ آٹھویں شرح''قوت المعتذی' ہے اس کے مطبقت حافظ جلال الدین عبد الرحمٰن سیوطی ہیں جنہیں

ہر علم میں کمال حاصل تھا۔خصوصاً علم حدیث میں آ ہے وہا اور الکھی تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علوم کی طرح علوم حدیث میں بھی بے تارکتا ہیں تکھیں۔ آ ہے کی ولاد ہے اور وفات اا 9 ھیں ہوئی۔

🖈 🥏 شرور مین نام این است ما امه تمد طاہر صاحب '' مجمع البحار'' متو فی ۲ ۹۸ ھے کی شرح بھی قائل ذکر ہے۔ اس طرح تر ندی کی شرح ابو الطيب السندى اورشرح سراج احمرسر بهندى اورشرح ابوالحسين عبدالهادى السندى المدنى متوفى ١٩٣٩ه بهى قابل ذكرجين -شرح سراج احدسر بهندى فارى ميس بجوعساد صفة الاحوذى اورشرح افي الطيب اورقوت المغنذى للسيوطى كرماته بهندوستان ميل طبع بوكى اور شرح افی الحسن بن افی الہادی جامع تر ندی کے ساتھ مصر میں طبع کی گئے۔

ترجمها مام ابوعيسى ترندى

تر جمہ امام ابو یسی ترندی کے امام ابن اثیر نے جامع الاصول جلداول ص ۱۹۰ میں کہا کہ امام ترندی ابو پیٹر کی میکن موری بن ضحاک اسلمی العزریرالیوغی التر مذی مشہور حافظ صدیث اور جامع کے مصنف ہیں۔ کتاب ملک الکیر اور شاکل کے مصنف بھی امام تر مذی ہیں۔ آپ علمائے حفاظ اعلام میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت ۲۰۹ھ میں مورکی کے انگلی کی اسٹان الکیر اور شاکل کے مصنف بھی امام تر مذی ہیں۔ آپ علمائے

🖈 🔻 حافظ ابن ججر المراتبات المبتديب "مين كها كه امام ترندى امه كديثين مين عظيم وجليل امام بين آپ نے علم عديث حاصل کرنے کے لکتے دور دراز شہروں کا سفر کیا اور بے شارلوگوں سے حدیث کی۔ آپ کے مشاکخ خراسانی بحراقی اور تجازی ہر مرکز علم کے شیوخ ہیں جن کاذ کراس کتاب میں کیا گیا ہے۔ امام ترندی ہے ابو حامداحمہ بن عبداللہ بن داؤدالمروزی التاجراورابوسعیدالہیثم بن کلیب الشاشى اورابوالعباس محمربن احمربن محبوبي المروزي اوراحمربن بوسف النسفي اورابوالحارث اسدبن حمدوبياورداؤد بن نتربيل المهز دوي اورعبد بن حمد بن محمود النسفى اورمحمود بن نميراوران كے بيٹے حمد بن محموداور حمد بن مكى ابن نوج اورابوجعفر حمد بن سفيان بن نضر اور حمد بن منذر بن سعیدالبروی اوران کے علاوہ دوسر بلوگوں نے روایت حدیث کی۔ اُتین

🖈 👚 امام ترندی سے امام بخاری نے بھی دوحدیثیں ساع کیں۔ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جوآیۂ کریم ''مَسا

قَطَعُتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا" كَيْقْير شِنْ "قال اللينة النخلة" الحديث بـــامام ترفري في سورة حشر كي فيرين ال مديث كافراج ك بعدكها"سمع منى محمد بن اسمعيل هذا الحديث" انتهاى.

🏠 💎 دومرى الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه كى صديرة "يسا عسلسي لا يسحسل لاحساد ان يسجستب في هذا المسسجد غيرى وغيرك" انتهلي.

ر میں امام تر غدی رحمة الشعلیہ نے متاقب علی کرم اللہ وجہہ پس اس صدیت کا اخراج کرکے فرمایا" قبلہ سمع معرصله بن اسمعیل منه هذا المحدیث و استغد مد" آتی ا

منی ہذا الحدیث و استغربہ" آئن نئے امام ذہبی نے کہا کہ ابن حبان نے کتاب اثقات میں فرمایا کہ امام ایک کی حدیث کے جامع مصنف، حافظ اور ذاکر ہیں۔ ابوسعیدادر کی نے کہا'' امام ابوتلینی حفظ میں ضرب اور کی تھے۔ اور حاکم نے کہا کہ میں نے عمر بن علک سے سناوہ کہتے تھے'' امام بخاری دنیا سے تشریف لے بچے اوم انہوں کے تراسمان میں ابوعینی جیساعا کم اور حافظ و متقی وزاہدا ہے بعد نہ چھوڑا۔ امام تریزی خدا کے خوف سے اس قبل الم الم الصفے كرنا بينا ہو كئے اور كئي سال انہوں نے دنیا ميں نابينا ہونے كی حالت ميں گزارے۔ كى محدث نے امام تر ندی کا متحان لینے کے لئے امام تر ندی کے سامنے ایس جا لیس صدیثیں پردھیں جو اس محدث کے غرائب میں سے تھیں۔ امام تر ندی نے انہیں بن کرائ طرح وہ حدیثیں سنادیں۔اس محدث نے کہا کہا سے ابوعیسیٰ ترندی میں نے تجھ جبیبا حافظ نہیں دیکھا۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب الہذیب میں کہا کہ ابوسعیدادر کی فرمایا کرتے تھے کہ امام تریزی ائمہ صدیت میں سے میں کہ علوم صربیت میں ان کی افتدا

ام مرتدی رحمة الشعلیدی قوت حافظ بنظیر تھی آپ کے حفظ کے جیسے وغربی کافعات مذکرة الحفاظ بہذیب الحدیث وغیره میں بکڑت مذکور جیں جنہیں بخو فیطوالت ہم نے نقل بیں بار منافعات میں بکر ت مذکور جی جنہیں بخو فیطوالت ہم نے نقل بیں بار منافعات میں با

🖈 سب سے زیارہ ہو تا 🗗 ان کی ' جامع'' ہے اس کے علاوہ ' علل الکبیر'' بھی ان کی ایسی تصنیف ہے جوتعریف سے مستغنی ہے۔ تصانف حرکمی میں تاکل النی اللے اپنا اب میں بہترین کتاب ہے جس کے الفاظ بھی بے تاریر کوں کے حامل ہیں۔ شخ عبد الحق محدث د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فر مایا ''وخوا عدان آب برائے مجرب اکابر است'' تفسیر میں بھی امام ترندی کی ا یک بلند پایه کتاب ہےاور تاریخ اور زمد میں اور الاساء والکنی میں جبیرا کرند ریب الراوی میں جلال الدین سیوطی نے فر مایا۔

#### امام ترمذی کی وفات

🖈 ابن خلکان نے کہا کہ سمعانی کا قول ہے امام تر ندی کی وفات بمقام قوریہ بوغ ۹ کا ھیں ہموئی شمر تر ند کے مضافات میں تر ند ے ا فرسے کے فاصلہ پرایک قربیروا قع ہے جس کانام بوغ ہے اور تر ندنہر کئے کے کنارے پر ایک پرانا شہر ہے نہر بیٹے کونہر جیموں بھی کہا

#### ابن حزم اور ترمذی

ا مام ترندی کے حفظ وافقان اور ان کے تفقہ پر اعلام امت کا اتفاق ہے اور ان کا ثقہ ہونامتفق علیہ ہے کیکن ابن حزم پر تعجب ہے کے انہوں نے امام ترندی کو مجھول کہا۔ مختفتین اہل علم نے ان پر رد کیا جبیبا کہ امام ذہبی نے ''میزان الاعتدال'' میں امام ترندی کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا

ے 22 مایا "محمد بن عیسٰی بن سورة الحافظ العلم ابو عیسٰی الترمذی صاحب الجامع ثقة مجلماً علیه ولا التفات الٰی قول ایی محمد بن حرّم فیه فی الفرائض من کتب الاتصال انه مجهول فانه ما ارفارولاً دری بوجود الجامع والعلل التی \*\* \*\*\*\*\*

ای طرح "سیراللبلاء" میں بھی امام ذہبی نیا ہے جو کہ اور کی تردید فرمائی ہے اور امام جرعسقلانی نے" تہذیب التهذيب "مين امام احمد بن حنبل كافول نقل المسكم ابن حزم كارد فرمايا ـ

## امام ترمذي كالثابيتا هونا

🖈 🛾 امام کرنڈی رحمۃ اللہ علیہ کے نابینا ہونے میں اختلاف میں اس میں اختلاف ہے کہ وہ نابینا پیدا ہوئے تھے یا بعد میں نابینا ہو گئے۔ حق بیہ ہے کہ وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ جبیبا کہ حافظ ابن حجر نے" تہذیب التہذیب'' میں فر مایا اور شاہ عبدالعزیز محد ث دہلوی رحمة الله عليه نے "بستان المحد ثين" ميں امام ترندي كاتر جمه كرتے ہوئے كها" بخو نسباللي بسيار گريدوزاري كردوما بينا شد"

ایک غلطی کا از الله

ایک خلطی کا از الله

ایک خلی کا از الله

ایک خلطی کا از الله

ایک خلطی کا از الله

ایک خلی کا از الله کا از الله

ایک خ تر ندی صاحب الجامع کے غیر ہیں۔ اکثر جہلام المحال کے مال کر لیتے ہیں کہ علیم تر ندی ہی ابوعیسی تر ندی ہیں التے۔ کتب اساءالرجال ور اجم ائم رها ظرے تابہ ہے کہ اختر صدیث تر ندی کے نام سے مشہور ہیں ایک ابوتلیٹی تر ندی صاحب الجامع ،دوسر سے ابوالحن احمہ بن الحن جو "الركم اللبير"كما مصمم مروري علامه ذهبي في تذكرة الخفاظ من كها"التو عذى الكبير هو المحافظ العلم ابو الحسن احمد بن الحسن الترمذي"

🖈 🔻 حافظ ابن ججر نے تہذیب التہذیب میں حاتم کاقول نقل کیا کہ تر ندی کبیر ۲۴۱ھ میں وارد نیٹا پور ہوئے اور تیسر ہے عیم تر ندی ابو عبدالله محمد بن على بن الحسن بن بشير الزابد الحافظ المؤون صاحب التصانيف بين وهو مشهور بالمحكيم التو مذى امام ذمبي نے تذكرة الحفاظ من حكيم ترخدي كرتر جمد من كها كرعلائ نيثا بورن ان سدوايت حديث كي وه ١٨٥ه من نيثا بورتشريف لے كئے۔

### امام ترمذی کی کنیت

ا مام ترندی کے ترجمہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ ان کانام محمد اور ان کی کنیت ابوئیسیٰ ہے۔ بعض علماء نے ابوئیسیٰ کنیت رکھے کو کمروہ قرار

دیا۔ ان کی دلیل مصنف ابن افی شیبہ کی وہ صدیت ہے جے انہوں نے "باب الرجل ان یکننی بابی عبسلی" میں روایت کیا۔ زید ابن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو مارا جس نے اپنی کنیت ابوئیسیٰ رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا" ان عبسلی لیس لمۂ اب"

ا نیز ای باب میں امام ابن شیبہ نے ایک مرفوع حدیث بھی روایت کی۔ موئی بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عض شخص نے اپنی کنیت ابوئیسی رکھ لی تو رسول اللہ علیقے نے فر مایا"ان عبسلی لیس للهٔ اب"

سے اپی سیت ابو سی رف کا و رسول اللہ عظمی نے فرمایا" ان عبد الی الب سل الله اب اور دوسری اللہ میں کیا ہے گا اس میں اس ہے اور دوسری موقوف ارمرفوع ۔ البندار کیا جائے گا کہ اس میں اس کنیت رکھے سے نی وارد نیل باری کیا گیا گیا گیا ہے کہ کیا ہاں ہے کہ سی علیہ السلام کا کوئی با پہنیں اور حضور علیہ کے کاریوں میں اس کنیت رکھے سے نی وارد نیل باری کی باری کی باری کے کہ باری کی بات کا کہ اس مدیت سے کوئی با پہنیں اور حضور علیہ کاریوں میں اور کی اس مدیت سے استدلال کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ ہوا ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حسر سے مرضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا ، کیا تہمیں بیا بات کا فی نہتی کے جواب کی بات کے دور سے کہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا ، کیا تہمیں اللہ تعالی عنہ نے رکھی ہے۔ حضر سے مرضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی ہے۔ حضر سے مرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ درسول اللہ علیہ کی مثان رہے کہ "قلہ غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تا خو"

جئ ہم تو حضور علی ہے جیں اور حافظ ابن جمر نے اصابہ میں کہا کہ بغوی نے زید بن اسلم کے طریق سے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شعبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا ، ابوعینی کون ہے ؟ انہوں نے اپنا پورا نام لیا اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر نے کہا بھیٹی علیہ المرائل کا کوئی باپ ہے؟ اس وقت بعض صحابہ شہادت دی کہ رسول اللہ علی المرائل المرائل کا کوئی اللہ علی المرائل کی کہا ہے ۔ حضرت عمر منی الکہ تعالی عنہ نے کہا کہ بی علی وقت بیس کیا معلوم کہ بھارے مہا تھے کہا ہو گئے گا۔ یہ کہ کران کی کنیت ابوع بداللہ رکھ دی۔ آئی اللہ علی کہا ساتھ کہا ساتھ کہا ساتھ کیا ساتھ کہا ساتھ کہا ساتھ کیا ساتھ کیا جائے گا۔ یہ کہ کران کی کنیت ابوع بداللہ رکھ دی۔ آئی ا

#### مذهب امام ترمذي

🏠 👚 اکثر علماء نے امام تر ندی رحمۃ اللہ علیہ کوشافعی المذہب کہا اور بعض نے انہیں عنبلی قرار دیا۔ جس کی تصریح کتب طبقاتِ شافعیہ وغیرہ میں موجود ہے لیکن حق بیہ ہے کہ وہ شافعی تھے اور جس نے انہیں مجتبد کہا اس کی مراد بینہیں کہ وہ شافعی المذہب نہ تھے کیونکہ امام ترندي ميں ملكه اجتهاد واستنباط كابايا جانا اور چند مسائل سے مسلك ثنا فعيد سے مختلف ہونا شافعی نہ ہونے كومستلزم نہيں۔

🖈 👚 اس مئله میں شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ بھی ہمی ہے جبیبا کہ مقد مہ تسحیفیۃ الاحو ذی میں بحوالیہ ''الانصاف''حضرت ثناه صاحب رحمة الله عليه كاي قول ہے "واذا خسالف احيسانيا لم يبال بالمخالفة وليم ينظوج عن طويقه الافي مسائل و ذلك لا يقدح في دخوله في مذهبا الشافعي. "(مقدم تحفير الا كواذاك المال المالك المالك المالك المراب ا

🖈 اسلام اورعیسائیت کافقابل کرنے سے پہلے اسلام اورعیسائیت کے معنی تجھ لیما ضروری ہے۔

## عیسائیت کا مفھوم

کے یہ بات اظہر من الشمس ہے کے لفظ عیدما ئیت کا مفہوم ایک ایسے اضافی معنی کے سوا پھی بیسی جو حضرت عیدی علیہ السلام اور سے ابن مریم کی ذات سے نسبت رکھے پر دلالت کرتے ہیں۔

اسلام کے معنی معنی ہیں ' گردن نہادی بطاحت ' کیٹی اللہ تعالی کی اطاعت میں اپناسر جھکاد بنا۔ سر جھکانا ،خوف

اور طمع ومحبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کو یالفظ الم ایک بنا کا ہے کہ ان تینوں حالتوں میں بندے کوسر ف خدا کے سامنے جھکنا چاہئے۔ 🖈 یہاں اتن با مور اور فر بھی کر کی جائے کہ خوف ،طمع اور محبت تینوں میں اصل محبت ہے کیونکہ محبت کی وجہ سے محبوب کی ناراضکی اور جدائی کاخوان پیدا ہوتا ہے اور اس محبت کے باعث محبوب کے وصال اور اس کی خوشنودی کی طبع پیدا ہوتی ہے۔ محبت نہ ہوتو نہ خوف

🛠 اسلام کی روح محبت ہے جس کے باعث مسلم اپنے محبوب حقیقی کے سامنے جھک کرمسلم قرار پا تا ہے اورانسا نیت کی اصل بھی انس ومحبت ہے جس کا حامل ہو کروہ انسان کہلاتا ہے۔

### اسلام اور انسانیت کا تلازم

🖈 🔻 ان مختصر جملوں سے اہل فہم پر روثن ہو گیا ہو گا کہ اسلام انسانیت کے لئے لازم اور انسانیت اسلام کے لئے ملزوم ہے۔ حربیہ

وضاحت کے لئے یوں کہیئے کہ بی نوع آ دم کے سلسلہ کو بہ نظر بصیرت دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ انسا نیت سے اسلام جدانہیں ہوتا اور اسلام سے انسا نیت علیحد ہٰبیں ہوتی۔ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ محبت محبوب کے سامنے اہل محبت کاسر جھکادیتی ہے۔ اسلام اس معنی کا آ ئیندارہے جس طرح اسلاکے لفظ سے محبت کے معنی مفہوم ہوتے ہیں ای طرح لفظ انسان بھی محبت کے معنی دیتا ہے۔

#### لفظ انسان کی تحقیق

🖈 الل لغت كاقول بكرانسان" أنمس" يا "ونكسي" ئے شتق ہے۔ انس كے معنى بيں وہ مانوس ہوااورنسي كے معنى بيں وہ بجول كيا۔ 🖈 🛚 غورکرنے ہے معلوم ہو گا کہ انسیت بھولنے کے بغیر نہیں ہوتی اور بھولنا انسیت کے بغیر انٹریا ہایک جا تا کیے فتکہ جب کسی کو کس ہے انسیت ہو گی تو اس کی پوری توجہ اور کال النفات اس کی طرف ہو گاجس سے وجا فوج کے ایکی صورت میں اپنے مانوس لیمن محبوب کے غیرے توجہ اور النفات کا زائل ہونا ضروری ہے اس کونہ یا ہی ہو معالما کہتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی شخص کسی چیز کو بھولما ہے تو اس کی پوری توجه کسی دومری چیز کی طرف موتی ہے آوگی چیز کی طرف کال توجها ورالقات کا ہونا انس ہے۔معلوم ہوا کہ انس یغیرنسیان کے نہیں ہوتا اورنسیا ن بغیران کر کر کی بایا جاتا۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں نسیان اور محبت ہے۔

### معبت اور اُنْس کس کے لئے ھے

🖈 اب بیمعلوم کرناچا ہے کہ محبت کس کی ہے اورنسیان کس کا ہے۔ انسان حسن ازل کا آئینہ اور شانِ خالقیت کانمونہ ہے تو گویا وی احسن الخالفین اوررب کا منات اس کے لئے بمنزلداصل ہے اور مدیمنول فرع۔

جہ البذاجس طرح فرع اپنی اصل کی طرف ماکل اور اس سے مانوس ہوتی ہے اس طرح انسان اللہ توالی مرک اگون ہے۔ جب اس کامحبوب اللہ تعالیٰ ہواتو ضروری ہوگا کہ یہ ماسوی اللہ کو بھول جائے۔ کیونکہ ماسوا یے محبوم کیا کھنڈیان کا ہونا انسیت کے لواز مات سے ہے۔ جبیا کہ میں ابھی تنصیل سے بین کر چکا ہوں۔

ایک سوال کا جواب

🖈 یہاں ایک سوال کا جواجہ کا جاؤں اوروہ یہ کہ اگر آپ فرمائیں کہ ماسوی اللہ کو بھول جانا انسانیت کے لواز مات سے ہے تو دنیا میں انسان کیلے کوئی مقام ندرہے گانہ وہ کاروبار کر سکے گانہ اپنی زندگی کے ضرور مات ولواز مات مہیا کر سکے گا کیونکہ بیرسب چیزیں ماسوی اللہ ہیں۔تو میں جواباعرض کروں گا کہ جب کوئی کام خواہوہ زندگی کےلواز مات سے ہویا کوئی دوسرا کاروبار ہومحبوب کے تھم کو بجا لانے کے لئے کیا جائے گاتو وہ محبوب کے ماسوی کی یاد نہ ہوگی بلکہ محبوب ہی کی یاد قرار پائے گی کیونکہ محبوب کا تھم بجالانا مہی لواز مات محبوت سے ہے۔ ہاں جب محبوب کے احکام کو بھلا کر کوئی کام کیا جائے تو وہ ماسوائے محبوب کی یاد اور محبوب کا بھولنا قرار بائے گا۔ اہل محبت کی شان تو رہے کہ ' دل بہ یارودست بہ کار' خلاصہ رہے کہ دنیا کا جو کام خدا کے حکم کی تغیل میں ہو گاوہ خدا کی یاد ہو گی اور جو کام اس کے تھم کو پس پشت ڈال کر کیا جائے گاوہ اس کی طرف سے غافل ہونے اور اسکے بھولنے کے متر ادف قرار پائے گا۔معلوم ہوا کہ جس

طرح اسلام کے معنی میں محبت مائی جاتی ہے اس طرح لفظ انسان بھی محبت کے معنی دیتا ہے۔ رہا خوف وطمع تو وہ دونوں لواز مات محبت سے ہیں کیونکہ محبت ہوتی ہےتو محبوب کی ناراضگی کا خوف اوراس کی خوشنودی کی طمع ضرور ہوتی ہے۔ مختصر بیہ ہے کہ اسلام کے بورے معنی انسا نیت میں پائے جاتے ہیں اور انسانیت کے معنی کمل طور پر اسلام میں موجود ہیں۔ اسلئے ایک دوسرے سے جدا ہوناممکن نہیں۔

#### اسلام اور انسانیت کیوسعت

🖈 اسلام کی وسعت کو سمجھنے کے لئے انسا نیت کی وسعت معلوم کر لیڈا ضروری ہے۔ وسعت انسا نیت کا پیمالم ہے کہ ایک فردانسان اٹھارہ ہزارعالم کی حقیقتوں کا جمالی طور پرمجموعہ ہے۔ تمام عالم خلق کی حقیقتیں انسان کے جسم میں ان کا جمالی کی اور عالم امر کے حقائق روح انسانی میں مضمر ہیں۔ بیمجموعہ کا نتات اور خلاصة موجودات جب الله تعالیٰ کے براد مخط اپناسر جھکائے گاتو اس کے دامن انسانیت ے لیٹے ہوئے اٹھارہ ہزار تھا کُن کا مُنات کے ذریبے اللہ تھاری کے سائنے جمک جا کیں گے۔ 🖈 سر کا جھکناا یک علامت ہے اور دل کا محلول الحقیقت ہے۔ کوئی علامت حقیقت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا جس شخص کادل الله تعالى ب باغ موال الكر بطنابالكل ب معنى اورنا قابل اعتبار ب - اسلام ك معنى اوراس كى وسعت كوانسا نيت ك معنى اوراس كى وسعت کے سائمنے لایا جائے تو میری بات اور زیادہ روثن ہو جائے گی کہ اسلام اور انسا نیت چولی دامن کی طرح ایک دوسرے سے

### صداقت اسلام کی دلیل

🖈 اب کورا کیا گیا گئی طرف آیئے تو ہر محض جانتا ہے کہ لفظ عیسائیت یا مسیحیت میں بجز ایک معنی اضافی کے اور بچھ نہیں رکھا۔ ایسی صورت میں اسلام کے ساتھ عیسا ئیٹ کے فقابل کاسوال بی بیدانہیں ہوتا۔

### اسلام انسان کاپیدائشی نین ھے

🖈 🔻 لطیفہ کےطور پرمیر اکہناغلط نہ ہوگا کہ اسلام بنی نوع انسان کا اصلی اور پیدائشی دین ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہیں زمین پرسر رکھنا اورانسان جب بیداہوتا ہے تو وہ سر کے بل پر بیدا ہوتا ہے۔ گویا وہ زبانِ حال سے اعلان کرتا ہے کہ میں اسلام پر بیدا ہوا ہوں اورا پٹاسر ا ين رب كرما من ركزتا بوادنيا شن آيا بول - ين وجه ب كرسول الله علي في مايا "كل مولود يولد على الفطرة فابواه بھو داند او بنصر اند او بمجساند" لعنى بريچاسلام پر بيدا بوتا إلى كالباپ اسى يبودى بناليس يانفراني يا مجوى ـ

#### ایک اور سوال کا جواب

🖈 یہاں بھی ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ بعض بچے پاؤں کے بل بیدا ہوتے ہیں بھرید کرسر کے بل بیدا ہونے والوں کے حق میں آ پ کابد کہنا کہ بیضدا کے سامنے سر جھکا کر پیدا ہوتے ہیں اور ان کا پیدائش دین اسلام ہے ایک دعویٰ بلادلیل ہے کیونکہ ہر مخص کہ سکتا ہے کہ بیدا ہونے والے بچے کاسر بیرے معبود کے سامنے ہے۔ آگ، پانی، چاند، سورج ، پھروں، درختوں اور لات و منات کے پجاری کہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کامیر ہمارے معبودوں کے سامنے ہے۔

پجاری کہ سکتے ہیں کہ بیدا ہونے والے بچے کاریس بھارے معبودوں کے سامنے ہے۔ کاری کہ سکتے ہیں کہ بیدا ہونے والے بچے کاریس بھارے کا پاؤس کے ہل بیدا ہوجانا ولادت کے قانوان کا کا سمان میں ہوسکا بلکہ وہ بجائے خود کا تعدم ہے اور پیدا ہونے والے بچے کا سر معبود ان باطلہ کے برا منے چھا مواہو کا اس کئے باطل ہے کہ پیدا ہونے والے شب وروز، بحروبرکوہ بیاباں اور مختلف مقامات میں بیدا ہوتے بین مگرائی وقت وہاں بیدا ہونے والے بچے کے سامنے شرکین کے معبودانِ باطله موجود بین ہوتے مرحق تعالی معبور تھے مان و مکان سے پاک اور ہر اہونے کے باوجود ہروقت اور ہر جگہ موجود ہے" أيسنَهَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّوْرُ فِي الله تعالى موجود بـ "وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنُنُمْ" مَ جَهال بوالله تعالى تمهار بالله تعالى عبار باته بـ البذا ما ننار مسكا كربيدا ہونے والے بي كاسر كسى معبود باطل كے سامنے جھكا ہوانيس بلكه اى معبودِ برحق كے سامنے جھكا ہے جوقيد زمان ومکان سے پاک اور بے نیاز ہوکر ہرجگہ اور ہروقت موجود ہے۔معلوم ہوا کہ ہر بچہ اللہ تعالی کوئجد ہ کرتا ہوا اس کے سما منے سر جھکا تا ہوا بیدا ہوتا ہے اور یمی اسلام ہے۔

۔۔ میں دسیل ھیں اس کے بعد اسلام افعات کی طرف آئے تو صدافت اسلام کا آفاب اور بھی کر الحالی کی کمان افرائے کا داسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے

چروں پہے۔ مدیث ٹریف ٹی ہے ۔ مدیث ہو اور مدا کے دور مدا عبدہ ورسولہ واقامہ الصلوة وابتاء ہو ۔ انہ اللہ اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقامہ الصلوة وابتاء المزكوة وصوم ومرض في والمعج البيت من استطاع اليه سبيلا. " ليني اسلام بالتي ييزول رقائم كي كياب (١) ال بات كي شہادت دیتا کراکٹر تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد علیہ اللہ تعالی کے عبد مقدس اور اس کے رسول برحق ہیں (۲) نماز قائم کرنا (٣) ز كو ة دينا (٣) رمضان كاروزه ركھنااور (۵) استطاعت والے كے لئے كعبه كائج كرنا۔

#### حقيقت شهادت

🖈 شہادت بظاہر زبان سے اداکی جاتی ہے مگراس کی حقیقت بڑی وزنی ہے۔ دیکھے اگر کسی غریب آ دمی سے کسی بڑے امیر آ دمی یا كسى حاكم كے خلاف كوابى دلوائى جائے تو وہ كوابى دينے سے ببيلو تبى كرے كاكيونكدوہ تمجھتا ہے كربية تبادت ان تمام طاغوتى طاقتوں کے خلاف ہے جواللہ اوراس کے رسول کے خلاف اور باغی ہیں۔ اس کا پس منظر نہایت دہشت ناک ہے۔ عظیم ترین مصائب وآلام

اس كے نتائج كے طور برسامنے آنے والے بيں۔ جس برتاریخ اسلام گواہ ہے۔ اس وزنی حقیقت كوسامنے ركھ كر جو شخص كلمه شہادت پڑھے گااس کے دل میں بہت بڑی قوت اور عظیم الثان طاقت موجود ہوگی۔ وہ اپنے دل میں بیہ بات طے کرلے گا کہ اگر مصائب و آلام کے بہاڑ بھی مجھ برگرادے جاکس تو میں پی شہادت سے روگردانی نہ کروں گا۔ دراصل بہی قوت کلمہ شہادت کی حقیقت ہے۔

## ارکانِ اسلام کا نماز میں پایا جانا

🖈 نماز،روزه، گیاورز کو ة پرالگ الگ تبمره کیا جائے تو بہت زیاد هوفت کی خرورت ہوگی۔ اجمالاً اتناعرض کیے دیتا ہول کہ ان یا نچوں کواللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا اورنما زکو یا نچوں کاحسین مجموعہ قرار دے دیا۔غور فرما ہے نہازم النکے اس کو جود ہے۔ ہرنما زی قعدہ يُس كِبَرًا بِ" أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَزَمَهُ لَعُ يَخارُ وَذَمَا زَبِي وَلَا يَكُونُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَزَمَهُ لَعُ يَخارُ وَذَمَا زَبِي مُوجُود بِاس کئے کہ سرعورت کے بغیرنماز نہیں ہوتی جس کپڑے ہے۔ ہوئے چپاپاجائے گاوہ مال ہوتو گویا مال خرچ کئے بغیرنماز نہ ہوگی بیز کو ۃ کی حقیقت ہے۔ روزہ بھی نماز میں ہے اوردول کا کرنمازی جب نمازشروع کرتا ہے اور تکبیرتحر بمہد کہد کر ہاتھ باندھتا ہے تو وہ سلام پھیرنے تک نیریان (اسکائے ندکھانا کھا سکتاہے ندکوئی اوراییا کام کرسکتاہے جس سے روز ہ جاتارہے۔معلوم ہوا کہ نمازی جتنی دیر تك نماز پڑھے گا تن دير تک اے روز دوار رہنا بھی ضروری ہوگا۔ بيروز ه كى اجمالی حقيقت نما زميں ركھ دى گئے۔ اس طرح ج كى لطيف حقیقت کی چک بھی نماز میں نظر آتی ہے جس کا مختصر بیان ہیہ کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے بندو! تمام اطراف زمین سے سٹ کر ہرنما ز کے وقت تم کعبہ تو نہیں جاسکتے مگر کعبہ کی طرف منہ کرکے تو کھڑے ہوسکتے ہولیعنی جس طرح کعبہ کے بغیر ج نہیں ہوسکا ای طرح بغیر کعبہ کے نماز بھی نہیں ہوسکتی۔ الغرض نماز میں کعبہ مطہرہ کی طرف منہ کو کا افراکا آپ ملوۃ اداکر نائج کی جندل ہے جونماز میں پائی جاتی ہے۔

ایک شبه کا از الله

ایک شبه کا از الله

ایک شبه کا از الله

ایک شبه نہ کیا جائے کے نماز میں جول مگام ارکانِ اسلام آگے تو بس نمازی کافی ہے۔ کلمہ شہادت، ذکوۃ، روزہ اور ج

کی کیا ضرورت رہی ہے کہ کا کر تماز میں تمام ارکان وعبادات کی روح کا آجانا اس لئے نہیں کرنما زے علاوہ اور سب عبادتیں ترک کردی جا کیلی بلکہاں گئے ہے کہ نماز کی روح اوراس کے دل کارابطہ ہرعبادت کے ساتھ قائم ہوجائے تا کہ جب بھی کسی عبادت کا وقت آئے نمازی کواس کے اداکرنے میں تامل ندہو۔

### اسلام میں توحید کی تعلیم

🖈 🛾 اسلام نے خدا تعالیٰ کی تو حید کی تعلیم اس حسن وخو بی کیساتھ دی کے عقل ملیم کی روشنی میں اس سے بہتر ذات ِباری تعالیٰ کے متعلق كُونَى تَعْلِم نَصُور مِن بَيْنَ ٱسْكَى قِرْ ٱن فرما تا بِ "قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ" اے نبی! فرماد واللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کوئیں جنا، نہوہ کس سے جنا گیا، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ اپنی شان الوہیت من يكتاوب نظير بين عليال المك حيثيت اسلام فعيدة ورسولة دنيدة بان بكدان كى الوبيت كالطال كيا-اسلام میں رسالت کا پاکیزہ تصور

🏠 🔻 تو حید کے بعدر سمالت ونبوت کے بارے میں جو پا کیز ہنظریات پیش کئے ہیں وہ بھی اپنی نظیر آ پ ہیں۔

## اسلام نے عقائد و اعمال اور مکمل دستور العمل قر آن میں پیش کیا

🖈 مقدس اسلام نے جزاوسزا، دوزخ و جنت، حن وقبح، حرام وحلال، پاک ونا پاک حتیٰ کیانسانی زعدگی کے ہر شعبہ سے متعلق جزئیات تک کی تفصیلات اور مکمل ہدایات پیش کیں اور قرآن مجید ایک جامع کتاب ہمارے کے پیش آئی جو انسانیت کے لئے مکمل دستورالعمل اور حیات بعد الموت کے تمام مراحل میں مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ انہی میک انگ وشبہ اور تحریف وتبدیل کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نیس برایک ایس حقیقت تا بتہ کہ جس کا عراق کے ایک بھیر بھارہ کا رئیس۔ اسلام کے مقابلہ میں عیسانیات

اب اس کرونا لیک میں ائیت کودیکھاجائے قواس کا کوئی ایک نظریہ بھی اسلام کے نظریات کے سامنے اس قامل نہیں کے عقل سلیم کی روشی میں اسے قبول کر لیاجائے۔

🖈 🏽 لفظ عیسا ئیٹ یامسیحیت سے جومعنی مفہوم ہوتے ہیں وہ خود بتار ہے ہیں کہاس میں کوئی ٹھوس حقیقت موجود نہیں ہے۔

🖈 💎 جبیها کہ بیں پہلے عرض کر چاہوں کہ اس لفظ کا مفادمحض ایک اضافی معنی ہیں جن کا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و ا کمال اور ان کی سیرت طیبہ کے احوال اور تعلیمات کے موجود ہوئے بغیر قائم نہیں ہوسکتا اور ظاہر ہے کہ معزیل کم کیجیات کے پاس بھی حضرت مسیح کی کوئی ایسی سیرت موجود نہیں جومسیحیت کے معنی کے سیح ہونے کے لئے کافی پیوا۔ ایک

## عیسائیت میں نه کوئی علمی نظریه هے نه حکلی پُرُوگرام

ت عیرائیت پس بی نوع انبان کے لئے نوکو کا کھا گھا گئے ہے۔ آئی پروگرام ۔ حیات انبانی کے کی شعبہ کے لئے کوئی ضابط عیرائی پیش نیس کر سکتے ۔ عیرسائیدت کیلے جسیادی نظریات

🖈 مسیحیت یا عیسائیت کے نام ہے آج تک جو بنیادی نظریات عیسائیوں نے پیش کئے ہیں وہ صرف دو ہیں'' تثلیث'' اور'' کفارہ''

🖈 تثلیث کے متعلق ان کا قول ہے کہ اب ، ابن اور روح القدس۔ تینوں کا مجموعہ خداہے یہ تین بھی ہیں اور تینوں مل کرا یک بھی اس ك دليل من بسسم الله الوَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ كو پيش كرتے ميں كرد كيھے قرآن بھى تنكيث كى تعليم ديتا ہے قرآن ميں سب سے يہلے بهم الله ہے جس میں اللہ'' رحمٰن'' اور'' رحیم'' تنین کا ذکر ہے۔ پیہ تینوں مل کرایک بھی ہیں اور تنین بھی مگرا تنانہیں بچھتے کے قرآن نے ایک ذات واجب الوجود کے تین نام بتائے ہیں ہرنام اس کی جدا گانہ شان کامظہر ہے کیونکہ وہ صفات کمالیہ سے متصف ہے کوئی ذات اپنی شان یا صفت کیساتھ مرکب نہیں ہوا کرتی نہ کئوی ذات اپنی صفات سے ل کرمجموعہ قرار پاتی ہے اور بیالی کھلی ہوئی روثن بات ہے کہ جو معمولی بچھ رکھے والاانسان بھی بلاتا مل بچھ سکتا ہے مگر عیسائیوں کی بچھ پر جیرت ہوتی ہے کہ ایسی واضح بات ان کی بچھ میں نہیں آتی۔

🖈 🔑 حال کفارہ کے مسلے کا ہے۔ اس اجمال کا مختصر بیان میہ ہے کہ عیسائی آ دم وحواعلیجاالسلام اوران کی نسل کے فرد کو گنا ہ گار ما نے جیں۔ یہاں تک کے نبیوں اوررسولوں کے بارے میں بھی ان کا عقاد ہے کہ کوئی نبی اوررسول گناہ سے پاک نہیں۔ لوط علیہ السلام، سليمان عليه السلام اور بزے بزے جليل القدر انبياء عليهم السلام رانهوں نے بدترين گنا ہوں كا انزام الكا الك كاعقيده بدي كه كناه كى ابتداعورت سے ہوئی کیونکہ جنت میں خدا کے حکم کی خلاف ورزی کا پہلا گناہ علی کیا، پھر آدم کواس درخت سے کھانے کی ترغیب دی جس کے قریب جانے سے اللہ تعالی نے انہیں رو کا تعابہ جہر نے گئاہ گارتھمری تو ابنسل انسانی کوگنا ہے نجات دلانے کے لئے ا یک ایسی ہمتی ہونی جائے کہ جوخود گنہ گار پیماور ایسا تھی جو گنا ہوں سے پاک ہوسوائے سے کے دوسر انہیں ہوسکتا کیونکہ سب آ دم وحوا کے بیٹے ہیں۔ مرفق الکا اللہ اللہ اللہ ہیں جوخدا کابیٹا ہونے کی وجہ سے گنا داور معصیت سے پاک ہیں۔

🖈 🛚 خدانے اپنے اکلوتے بیٹے سے کہا کہ میں عادل بھی ہوں اور رحیم بھی ،عدل جا بتا کہ گنا برگاروں کو سزا دوں اور رحم کا فقاضا ے کہ انہیں معاف کردوں کیکن سزادیتا ہوں تو میر ارحم جاتا ہے اورمعاف کرتا ہوں تو عدل باقی نہیں رہتا۔ اب صرف یہی ہوسکتا ہے کہ اے پیارے بیٹے ہے اور تین دن اور کی گنا ہوں کابو جو تیر سر پر دھ کر صرف تھے ہی کومز ادے دول ہو جا اور تین دن تک (معاذ اللہ) لعنت کی موت مردہ رہ کر گناہ گاروں کے گنا ہوں کا کفارہ کردے تا کی کی گفت عدل ورتم دونوں قائم رہیں اور پنی نوع ائے۔

اسلام اور حفارہ

اسلام اور حفارہ

اسلام نے اس نظریہ کو کو دو گر اردیا اور جس طرح سٹیٹ کے مقابلہ میں قو حید کی ٹھوں حقیقت پیش کی تھی اس طرح بیاں

بهى كفاره كه فلكم الكريز اومزاكانا قابل رويونظريه في فرمايا اورقر آن كريم من واضح اعلان كردياك "وَ لا تسوِرُ وَاذِرَة فَوِذْرَ اُخْه وٰی " کوئی شخص کی کابار قطعاً نہیں اٹھائے گا۔ ریکیسی نامعقول بات ہے کہ گناہ گارگناہ کرےاور بے گناہ کوسزادی جائے۔ رہاریامر کہ آ دم وحوااوران کی بوری نسل گناہ گارہے تو قرآن نے جابجااس کی بھی تر دید فر مائی جس طرح ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دیتا سراسرظلم ہے اس طرح ماں باپ کا گناہ وراثت کے طور پر اولاد میں منتقل ہونا بھی باطل اور نامعقول ہے۔ اسلام نے رسول وانبیا علیہم السلام كوقر آن مجيد ميں عبادِ صالحين اور عبادِ تلصين قرار ديا۔ عيسائيوں نے آيات قرآنيہ سے انبياء عليهم السلام كا گناه گار ہونا ثابت کرنے کی سنی ناتمام کی ہے۔ وہ آیات ہرگز اس دعویٰ کی دلیل نہیں بلکہ عیسا ئیوں کی کج فہی ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آیات

قرآن کواکیصری بطلان دعوے کے بوت میں پیش کردیا۔ ان شاءالله دوسرے موقع بران آیات کی کمل تشریح کی جائے گا۔

### سزا رحم کے اور معافی عدل کے منافی نھیں

🖈 🔻 رہابیام کرسزارحم کے خلاف ہے اور معاف کرناعدل کے منافی ہے تو ریجھی نادانی و جہالت پر بنی ہے۔ رحم سے عدل کو نقصان نہیں پہنچتا بلکظلم سے عدل کا دامن داغدار ہوتا ہے بھر ریہ کے عدل کورتم کے متافی قرار دے کربھی عیسا ئیٹ کو مہارانہیں ماتا کیونکہ جب سزا دینارتم کے خلاف ہےتو دوسروں کے گناہوں کی سزامیح علیہ السلام کودیتا بھی رحم کے خلاف ہو گا بلکہ یہاں تو پیخلاف اور زیادہ تو ی ہو جائے گا کوتکہ جب گناہ گارکومزاد بتاریم کے خلاف ہو گیا ہ کومزاد بتامرامرظم ہوگا ہے کھر کا ان کا عیمانی بے گناہ ت علیہ السلام کومزاد بے کا عقاد کیوں رکھتے ہیں؟

کفارہ صرف عیسائیوں کا ہوا یا تمام بہتی آفام کا

🖈 اس کے علاوہ میں دریافت کروں گاگی کی کا مصلوب ہو کر (معاذاللہ) لعنت کی موت مریا تمام بنی آ دم کا کفارہ کہوتو سب کی نجات ہوگی۔ اب بہر (علی قبل کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ کوئی سیحی ہویا یہودی ، بچوسی ہو یا مسلمان ، جب تمام بنی آ دم کے گنا ہوں کا کفارہ ہو گیا تو مکیسے ت بالکل بے معنی اور غیر ضروری ہوگئ۔ آپ بلاوجہ کروڑوں روپیر صرف کر کے عیسا سُیت کی تبلیغ کرتے ہیں اوراس در دِسر میں جتلا ہیں اور اگر صرف عیسائیوں کے گنا ہوں کا کفارہ ہواتو غیروں کے گنا ہوں کا کیا ہوگا۔ سزا ملے گی یا معانی ؟ جس کوبھی اختیار کرو کے وہی اعتراض وارد ہوگا کہسر اکی صورت میں رحم ندرہے گا اور معافی کی صورت میں عدل کا خاتمہ ہو جائے گا اور حسب سابق دوبارہ کفارہ کے لئے بیوع میں کے بعد خدا کے دوسرے بیٹے کی ضرورت ہوگی پھراس کفارہ پر بھی ایکا اوارد ہوگاجسکوطل کرنے کے لئے تیسرے کفارہ کاقول کرنا پڑے گااوراس طرح نہ کفارے ختم ہوں کے توکیفلاک کیتے۔ ایسی صورت میں تمام بی نوع انسان کے لئے یوع می کانجات دہندہ ہونا باطل قرار پائے گا اور میں ایک باکل بے معنی ہوکررہ جائے گا۔ کفارہ کا نظریه انتھائی خطر ناکہ ایک کا

🖈 کفارہ کانظر پر بھا کے وہ محکمہ کیٹر بھونے کے علاوہ بنی نوع انسان کے لئے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لئے کہ کفارہ پر ایمان لانے کے بعد الکان فواہ کتنے بی بزے جرم کا ارتکاب کرے اس کے دل میں سزایا بی کا نصور نیس آسکا کیونکہ اس قتم کا نصور کفارہ پر ا بمان لانے کے قطعاً منافی ہے۔ جب گنا ہوں اور جرائم کی سزا کا تصور بھی جرم وگنا ہ قرار پایا تو بنی نوع انسان کا کسی قتم کے جرم وگناہ ہے محفوظ رہنا ممکن نہیں رہا بلکہ دنیا کا کوئی گناہ اس صورت میں گناہ نہیں رہتا کیونکہ گناہ وہی کام ہوسکتا ہے جس پر کوئی سزا ہو سکے۔ جب سزا کانصور نه ر ماتو گناه اورمعصیت کا وجود بی ختم ہوگیا۔ چلو چھٹی ملی، نقل وغارت پر کوئی پکڑ رہی، نظلم و جور پر کوئی گردنت، زنا، چوری برام خوری سب کھے کئے جائے۔ کسی کو پوچھے کاحت نہیں کرونے بیکام کیوں کیا؟

🖈 🔻 اس اعتقاد کے بعد عیسائیوں کااپنی حدود مملکت میں جرائم کیلئے سز اوُس کے قوا نبین وضع کرناعیسائیت کیساتھ مذاق نبیس قو اور کیاہے؟ قر آن کا توراۃ و انجیل کی تصدیق کرنا موجوہ توراۃ و انجیل

#### کے غیر محرف ہونے کی دلیل نہیں

🖈 🔻 اسلام جس طرح انبیاء سما بقین علیهم السلام کی عزت وعظمت کا ضامن ہے اس طرح کتب ساویہ کا بھی مصدق ہے اور تو رات و انجیل کانام کے کر قرآن نے ان کی تقدیق کی ہے لیکن اس کاریہ مطلب نہیں کہ بہود ونصاری کی تحریفات بھی اس تقدیق کے ماتحت ہیں كونكة قرآن كريم في الل كتاب كي تريفات كاواشكاف الفاظ من اعلان كياب قرآن كريم من ب "يُسحَوِفُونَ الْسكلِمَ عَنُ مُّوَ اضِعِهِ" دوسرى حَكَةُ مِايا" وَلَا تَسلِّبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُّمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعُلَمُونَ" ال كعلاوه ويكم آيات قِر آنيهُ ش بھی بیمضمون وارد ہے۔ بہود یوں اور عیسائیوں کی استحریف کے سامنے جب تو رات والجیل کی قرآ آ کی تقار کر کیا جائے تو صاف طور پر واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن کریم نے اصل تو رات وانجیل کی تقمد بتی کی بھی کے پہود و تضاری کی تحریفات کی ہر گز تقد بتی نہیں گی۔ البتة ان كي تم يفات ك واقعي تح يفات موني رضر ورم تصر إلى م

حضور عَلَيْنَاتُمُ الله تعالَيٰ كَا جِرُولُهُ لَمْ يَلِكُهُ نَوْرُ ذَاتَ كَاجَلُوهُ هَيْنَ

الله المراس الماري مناف كردول كرحضور عليه كوخداك نور معطوق ماننه كايه مطلب نبيس كه (معا ذالله) حضور عليه الله تعالی کاجز و بیل بلکہ نبی کریم علی کے اللہ تعالی کے نورِ ذات کاجلوہ ہیں بلاتشبیہ جس طرح آئینہ میں سورج کی روشنی اس کے انوار کاجز وہیں ہوتی بلکہ ایک جملی ہوتی ہے ای طرح نبی کریم علی اور ان کی جملی اور اس کا جلوہ ہیں۔حضور علی انے خود فرمایا" انسا مراہ جمسال المحق" میں اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہوں۔ البتہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوا قانیم ثلاثہ میں سے ایک افتوم مانتے ہیں اور "اب وابن وروح المقدس" تنول کواج القرارد بران کے مجموعہ کوخدا کہتے ہیں۔ مختر یہ کرخدائ وی اسکا الحاس کے نور ذات کا عبد انتاز میں المحاسلام ہاور اس کے لئے ج ثابت کرنا عبد انتیت ہے۔

المعالات المور الشان المحاسلام الور اشتراکیت

کو کی ذی شعور انوان المح طبقت ہے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے سے انکار نیس کر سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے سے انکار نیس کی سکتا کہ دنیا کا اقتصادی اور معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے سے دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے کے دی سمبر معاشی نظام دولت کے جائز حصول اور اس کی سمجھے کے دی سمبر میں سکتا کے دیا کا اقتصادی اور سمبر سکتا کے دیا کیا گوئی کے دی سمبر سکتا کے دیا کا تصور سکتا کے دیا کہ دیا کا تصور سکتا کے دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کا تصور سکتا کے دیا کا تصور سکتا کے دیا کیا کہ دیا کا تصور سکتا کے دیا کیا کہ دیا کا تصور سکتا کے دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کی کر سکتا کے دیا کیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دی

تقسیم پرموقو ف ہے۔ موقو ف علیہ کافقد ان موقو ف کے بطلان کاموجب ہوتا ہے۔

اس دورِ پر آشوب میں اقتصادی اورمعاشی نظام کی خرابیوں کی وجہ صرف میہ ہے کہ ندولت کاحصول جائز طریقہ سے بور ہاہے نہ اس کی تقسیم سی طور پر کی جار بی ہے

افراط وتفريط كابازارگرم بے كہيں سر ماے پرئ اور جا گيرداري كاتسلط ہے كہيں اشتر اكيت اور كميونزم كادوردوره۔

جب بورپ کی جالاک وعیار بلکہ ظالم وسفاک سرمایہ پرست قوموں نے دولت کوامیر وں میں محدود کر دیا اور دنیا کے کمزور انسانوں کواپی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ظالمان قوت کے ساتھ ان کی آواز کودبادیاان کے احساسات وجذبات کو کچل دیا اور تھٹملوں کی طرح ان کاخون چوس کران کی دولت بو ری تو ان مظلوموں کے دل پین تھیں گئی۔ ان کے جلے ہوئے دل اور سو کھے ہوئے طلق ہے آ ہ نگلی مگرغر بت ومظلومیت کے مارے ہوئے انسانوں کی آ واز بیں اتن طاقت کہاں تھی کہ وہ سر مایہ پرتی کے بنائے ہوئے جیل خانے کی مضبوط آئئی دیواروں سے با ہر جاسکتی۔ وہ اٹھی اور اٹھتے ہوئے کمرشکت مردور کی طرح گر پڑی اور سر مایہ پرتی کے بھیڑ ہے ان مظلوم بھیڑوں کے حق سے بدستورا پٹا منہ رنگتے رہے۔

الله جب مظلوم غریب کاپیان صرلبرین ہوگیا تو غیرت البیہ جوش میں آئی اوراس نے کمیوزم کاعذاب نازل کردیا جو کہ مانیوں کے پہل کہتا ہوا اور نا جائز جا گیرداری کے بھیٹریوں کے بیٹر سے بیٹوں کو پھاڑتا ہوا آغرافی کی افران کیا آئا رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں کو بھاڑتا ہوا آغرافی کی افران کی کمیوزم عذاب البی ہے اور کئر ببوں کا خون پینے والے اس طالم وسفاک گروہ کا ایک ایک فردا ہے کیفر کھا الکو پینے گا۔ خوب یا در کھئے کمیوزم عذاب البی ہے اور عذاب ارتکاب جرائم کا بی بتیجہ ہوتا ہے (وہ جرائم کہا جربائع کہا جوب کا جربائع کہا جوب کا جربائع کہا جوب کا جوب کا جربائع کہا جربائع کہا جربائع کہا جربائع کہا جربائع کہا جوب کے خوب کا دوب کے خوب کا جربائع کہا کہا جربائع کہا جربائع کہا جربائع کہا جوب کہا جربائع کہا جربائع کہا جربائع کہا جربائع کی جربائع کی جربائع کے خوب کے خوب کا جربائع کہا جربائع کوبیائے کا جائے کہا جربائع کی خوب کا جربائع کی جائے کہا جربائع کیا جربائع کو خوب کا حربائع کی خوب کے خوب کے خوب کے خوب کا حربائع کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کا حربائع کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خ

## سرمایه پرستی اور جاگیر داری کا تأجائز نظام

ا جس جن کی بنیاد دولت کا ناجام کی طرح بھی سیح نہیں ہوسکا۔ سر مایہ پرتی کی بنیاد دولت کا ناجائز حصول ہے۔ جب حصول دولت بی نظرت کی نظرت بھی سی نے جوتو مسر مایہ پرتی کے ذریعہ کمیوزم کی روک تھام کرنا جائز حصول ہے وہ تخت تعلقی میں جنالے ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ کمیوزم کا مرض سر مایہ پرتی سے بیدا ہوا ہے۔

ہے سرمایہ پرستوں نے جب ناجائز اور ظالمانہ طریقوں سے توام خرباء کاخون چوسااور مردروروں کے گاڑھے بینے کی کمائی سے
اپی تجوریاں جرین خریب مردور کو اپناخون اور پبیندا یک کردینے کے باوجود بھی تن کے لئے کپڑا اور پینوا کھی الحکے الحکے

اوران کے فاقوں کے مارے ہوئے بچوں کی قوت لا یموت ہو سکے۔ ﴿ اس سنگ دل طبقے نے بیرجانتے ہوئے کہ ہماری دولت وعزت، راحت و فرحت سب کچھان غریبوں کا صدقہ ہے، کبھی ان کے حال پر رتم نہ کیا بلکہ ہمیشہان کو پا مال کرنے اور کچلنے کی کوشش کی اوران کی کمائی ہوئی دولت پرسر مایہ کارسانپ ہنے بیٹھ رہے تو اس کا

بتيجهاورر دعمل لازمى طور پريمى بوسكتاتها كهمظلوم اورغريب حردورك دل مين اس خونخوار طبقه كے خلاف ايك خوفناك جذبه انتقام بيدا

ہواوروہ سرمایہ پرئی کے خلاف ایک زبر دست محاذ جنگ قائم کردے۔ چنانچہ ایمانی ہوااس جذبہ انتقام نے مظلوم اورغریب حردور کے دل ود ماغ کواس درجه متاثر اور ماؤف کردیا که وه بے چارہ عقل وخرد سے برگانه بوکر جادہ اعتدال سے دور جاپڑا اور جوشِ انتقام میں ایسا مغلوب الغضب ہوا كددوست دشمن كى تميز كئے بغيراس نے سبكوا يك بى لأشى سے ہا نكناشروع كرديا۔

🖈 🔻 ملکیت اورسر ماریکاری کانصوراس کے لئے ہوا بن گیا اور نا جائز جا گیرداری اورسر ماریر پرتی کی عداوت نے اسے جائز ملکیت اور جا گیرداری کی مخالفت پر بھی مجبور کردیا اوروہ اپنے جذبات کی رو میں ایسا بہا کہ اس نے اسلام کے خوب صور بین اقرصین اقتصادی و معاشرتی نظام کوبھی پس پشت ڈال دیا۔ اسلامی نظام کے حسین چمرہ کے نورانی خدو خال ایس کو نظام کو کے اور اور وہ راہ صواب سے بھٹک گیااوراس نے اپنی آ تھوں پرعناد کی پی باعدھ کر تعلیمات ریا گیاوروٹی آسانی کے خلاف ایک ٹی تر یک کی بنیادر کھ دی جس کانام اشتراکیت ہے اب آپ بی بتائے کے جا اثر آلیک سر مایدداری سے پیدا ہوئی ہے وہر ماید پری کوفروغ دینے سے کوئر رکستی ہے۔ افستر اکست کیلا ہے۔

رے۔ اشتراکیت استحریک کا نام ہے جوشخص اورانفرادی ملکیت کومٹا کرحصول دولت کے تمام اسباب و ذرائع اورلوگوں کی اجتماعی جدوجہدے حاصل شدہ دولت کی تقیم کو حکومت کے حوالے کردیتا جا جتی ہے تا کہ مجموعی دولت تمام افراد پرعدل وانصاف کے ساتھ تقيم ہو سکے۔

اشتراکیت معاشی او کی خی اور طبقاتی امتیازات ،امیر وغریب کے تفاوت کی بخت دشمن ہے وہ ایک ایک ایک اعت کو برسر افتد ار لانے کی حامی ہے جس میں طبقوں کا کوئی وجود نہ ہواس لئے کہ اشتر اکی نظریہ کے مطابق مکی آتیازد نیا میں ظلم اورخون ریزی کاسنگ

بنیاد ہے۔ ان کے اصل مقصد کا تعلق ہے تھے ہے آرائیے کمام اشراکی منفق ہیں لیکن حصول مقصد کے طریق کار میں ایکے مابین شدید اختلاف پائے جاتے ہے کا ایک انگرا کیوں کی رائے رہے کہ آ ہترا ہتراصلاح کیجائے۔جسکی صورت رہے کہ موجودہ جمہوری حکومتوں کوبر قرار دکھے بھوئے اشتراکیت کے حامیوں کوان پر قبضہ کرلیما جاہئے اوراپنے افتدار کو کام میں لاکرمذر بجی طور پراس بات کی کوشش كرنى جائة كتضى ملكيت تعدود بوتے بوتے بالكل ختم بوجائة تاكم مجموعي دولت افراد ملك پرمساويا نهطريقه سے تقسيم بوسك۔

🖈 🛾 جب تک طبقاتی امتیاز اورمعاشی تفاوت باقی رہے اس وقت تک حکومت کابر قرار رہنا بھی ضروری ہے اور جب تک اشتر اکیت کاپوراپورا تسلط ہوجائے اور انتیاز وتفاوت ندکور کا نام ونشان باقی ندرہےتو بھر حکومت کی بھی ضرورت نہیں بلکہ الیی صورت میں نظام حکومت خود بخو دختم ہو جائے گا۔ اس نظر ریکوار فقائی اشترا کیت کہا جاتا ہے۔

🖈 اس کے مقابلے میں بعض اشترا کیوں کی رائے رہے کہ موجودہ جمہوری طریقوں میں ہے کسی حکومت کو برقر ارر کھنا حصول

مقصد کے لئے نہایت مصر بلکہ اصل مقصد کے منافی ہے۔ اس لئے تمام موجود جمہوری نظاموں کومٹانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اشتراکیت کاغلبروتسلط کی طرح نہیں ہوسکتا۔ اس نظر بیرکانام انقلا فی اشتراکیت یا کمپوزم ہے۔ 🖈 🔻 کمیوزم کے حامی کمیونسٹ کہلاتے ہیں کمیونسٹ حصول مقصد میں قدر سج یا آ ہشگی کے قائل نہیں۔ بیلوگ جمہوری نظام کے 🛪 و بن اکھاڑ کراس کا نام ونٹان تک مٹادیتا جا ہے ہیں۔ سرمایہ پرتی اور اشتراکیت دونوں کامنتہائے نظر اصولی طور پر مادی وجسمانی خوشحالی اورلذت پرئ کے سوا کچھاورنہیں۔فرق صرف اتناہے کرسر ماریہ پرستوں کا طبقدا یک مخصوص گروہ کے میش وآرام کا متمنی ہے اور اشتراكی جماعت طبقاتی پابندیوں سے بالاتر ہوكر بلاامتیاز ہرفرد کے لئے راحت وآ رام حاصل کر منظ فل مدی ہے۔ اس وجہ سے امیروں اور جا گیرداروں کے ماسواتمام لوگ سر مایہ پرتی کے نظام کوانتہائی نفرت و تقافیہ کی نظرے دیکھتے ہیں (اور عام طور پراشتراکی نظام کو پہند میدہ نظام کو سند یکھاجا تا ہے)

پند میدہ نگاہوں سند یکھاجا تا ہے)

اشتراکی نظام کی مقبولیت عامہ کے متاثر ہو کر بعض کم فہم اور نا عاقبت اندیش مسلمانوں نے بھی اشتراکیت کے سامنے ہتھیار 🖈 🛾 انہوں نے ایڑی چوٹی کا زوراس بات پرصرف کر دیا کہ قرآن کریم اورا حادیث کی روشنی میں شخصی وانفرادی ملکیت کو ناجائز ٹا بت کیا جائے اورائ طرح اسلام اشتر اکیت میں تبدیل ہو کررہ جائے۔ حالا تکدا گر گبری نظرے دیکھا جائے تو اسلام اوراشترا کیت کا اتحاد کسی نقطہ پڑئیں ہوسکتا۔اشترا کیت کاسٹک بنیاد مادہ پرئتی اور شکم پروری ہے۔اشترا کیوں کادعویٰ ہے کہ دنیا میں جس قند رادیان وملل اور ندا بہب پائے جاتے ہیں وہ معاشی نظام کی خرابی اور طبقہ واریت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مراسی کا کسیک 🖈 اشتراکیت کاملتهائے مقصود اس کے سوا کچھ بیل کردنیا میں کوئی بھو کا نے رہے اور کما کم کوگوں کی جسمانی ضرور تیں برابری کے ساتھ بوری ہوتی رہیں اور اس راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ال کے ایک کر دیا جائے۔ اشترا کیت کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ نہ بب اور طبقہ واریت ہے۔ یہی وجہ ہے کی آنا کی واز دوآج بھی اشترا کی نقطۂ نگاہ کے بالکل خلاف ہے۔ اشترا کیول کے نزدیک انسانی ضرورت کی بروز قام انجافوں میں برابر مشترک ہے۔اسلئے وہ تمام دنیا کی تورتوں کو تمام دنیا کے مردوں کے لئے مشترک بیجھتے ہیں۔ جب ریات واضح ہوگئی کہاشترا کیت کی نظر میں اس عالم مادیات کے علاوہ کچھنیں اور مقدس اسلام کا بنیا دی نقطه اس عالم رنگ و

اشتراکیت کے بنیادی اصول پر تنقید

ا خاطرین کومعلوم ہو چکا ہے کہ اشتر اکیت کا بنیادی اصول طبقاتی امتیاز کومٹانا ہے کیکن عقل سلیم کی روثنی میں بیاصول قانونِ فطرت کے خلاف اور ماممکن الحصول ہے۔

بوے بہت دوایما**ن ب**الغیب ہے تو بھراشتر اکیت کواسلام کیساتھ کسطرح مخلوط کیا جاسکتا ہے اوران دونوں کی صلح کیونکر ہوسکتی ہے؟

🖈 ہم نے مانا کہاشترا کی دنیا میں مال ود ولت کے لحاظ سے تمام انسانوں کو ہرا ہر کر دیں گے لیکن طبعی اور فطری انتہازات تو وہ کسی طرح

نہیں اٹھا سکتے مثلاً ایک شخص عالم ہے دوسرا جاتل ، ایک عقل مندہے دوسرا بے وقو ف ، ایک پاکیز ہ اخلاق سے متصف ہے تو دوسرا برخلق۔ 🖈 🛾 ای طرح فنی کارکردگی کے لحاظ سے انسانوں میں نمایاں طور پر انتیاز و تفاوت پایا جاتا ہے۔ علیٰ ہٰذ االقیاس انسانوں کے محر کات طبعی بدامةً مختلف ہیں۔ 🖈 الیی صورت میں کیا بیامریقینی نہیں کہ جولوگ ایک قتم کی صفات کے حامل ہوں وہ تقا ضائے فطرت رفتہ ایک طبقہ کی صورت

اختیار کرلیں اورای طرح طبقاتی انتیازات قائم ہوجا کیں۔ اس لئے اشتراکی اصول کے غلط ہونے میں ادنی تر دریاتی نہیں رہتا۔ کا حیات انسانی کامقصد شکم پروری قرار دیتاانسا نیت کوحیوا نیت میں تبدیل کر دیتانیں تو اور کیا ہے۔

اشتراکیت کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ اب آگے اور کا اللہ میں اسلامی نظریہ اب آ یے اس کے بالقائل مقدس اسلام کے نظر میں اور علی میں مطابق اور عقل سلیم کے نزدیک ہر اعتبارے قابل تتلیم ہے۔ اسلام نے طبقائی انگیاز کو برقر ارر کھتے ہوئے ایسے اصول تعلیم فرمائے جن کی بنا پر کوئی طبقہ حد اعتدال سے آ کے نہ بڑھ سیکیا وہر کی تھے گانا حوشکوار تصادم بیدا نہ ہونے پائے جوامن عامہ میں خلل انداز ہو۔ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ ۚ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّرْقِ ـ (نحل: ٧١)

تر جمه 🖈 الله تعالى نے تمہارے بعض كوبعض بررزق ميں فوقيت دى۔

الماك الماك المان المان المان الماك الكانون مقرر فرماياك

وَلا فَا كُلُوا اَمْوَالَكُمْ مِينَكُمْ بِالْبَاطِلِط (بقرة: ١٨٣)

ترجمه الله مين شخصى هلكيت المحاد المحد الم

قوائے فکر میاور عملیہ سے آزادی کے ساتھ بیری الرکٹ کام نیس لےسکا۔

🖈 ۔ ایسی صور 🚄 🗗 اینکان کی علمی اور عملی قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اشرف انخلو قات کاعلم وعمل کی قوتوں سے بالکل خالی ہو جانا تحكمت تخلیق مجے منفی تھی۔اس لئے اسلام نے تنصی ملکیت کے قوا نین مقر رفر مادیئے اور صنعت و حرفت ہتجارت وزراعت وغیرہ کے لئے ا یسے کمل قوا نین تعلیم فرمائے جس طرح حصول دولت کے لئے تعلیم فرمائے تھے۔ اہل دولت کو مال خرچ کرنے میں ان قوا نین کا پوری طرح یا بند کرد یا کیونکه مالداروں کی مطلق العنانی اقتصادی اورمعاشرتی نظام کی تبای کاموجب ہوتی ہے۔

🖈 رزق کی کمی بیشی کی بناپر طبقاتی امتیاز اور ذاتی ملکیت جن آیات سے ثابت ہوتی ہے وہ حسب ذیل ہیں

 (1) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. (نحل: 12) اورالله نے برائی دی تم میں ایک کوایک پرروزی میں

- (٢) وَلَا تَتَمَّنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعُضٍ. (التساء: ٣٢) اور ہوس مت کروجس میں برائی دی اللہ نے ایک کوایک پر
- (٣) انْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاخِرَةُ اكْبَرُ دَرَجْتٍ وَّاكْبَرُ تَفْضِيلًا. (بني اسرائيل: ٣١) دیکھوتو سی ہم نے دنیا میں بعض کو بعض پر کمیسی برتری دی ہے اور البته آخرت کے درجات کہیں بڑھ کر ہیں اور اس طرح ان کی برتری بھی کہیں بڑھ کرہے۔ رِرى بِمن يشاءَ وَيَقَدِرُ. (رعد: ٢٦) الله جم كى روزى جا بتا ہے فراخ كرديتا ہے اور جم كى جا بتا ہے تكر كريتا ہے حالى كريتا ہے ح

(٣) اَللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقُدِرُ. (رعد: ٢٧)

(۵) يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ مِكُلِّمَ شَهِي عَلِيمٍ (شُورَى: ١٢)

(الله تعالی) جس کی روزی پوایتا ہے آئی کردیتا ہے اور جس کی پوایتا ہے پی تلی کردیتا ہے۔ وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

(٢) قُلُ إِنْ ﴿ إِلَيْهِ الْكِلْ الْرِزُق لِمَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ. (سبا: ٣٩)

(اے حبیب علی افر مادیجئے میراپر وردگارا پنے بندول میں جس کوروزی دینا جا ہتا ہے فراخ کردیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے نی

🖈 روزی کی نمیبیثی کے لحاظ سے طبقاتی امتیاز اورانفر ادی ملکیت بالکل واضح ہے کیونکہ قومی ملکیت اوراشتراک کی صورت میں کمی بیشی متصور نمیں۔ ان کے علاوہ آیات میراث بھی طبقاتی تفاوت اور تضی ملکیت پر روثن دلیاں ہیں کو کھانٹا کر کیات اور قو می ملکیت میں میراث کا تصور بھی بیدا نمیں ہوسکا۔ میراث کا تصور بھی بیدا نمیں ہوسکا۔ میراث کا تصور بھی بیدا نمین ہوسکا۔ میراث کا اب وہ آیات ملاحظ فرما ہے جن سے انفرادی ملکیت تا جس بوٹنے کے علاوہ ان اصول وقو انیمن پر بھی بوری روثنی پر تی ہے جن

(٤) وَبِالُو اللَّذِينِ الْحُسَانًا وَّذِي الْقُرُبِي وَ الْيَعْمَى وَ الْمَسَاكِين (بقرة: ٨٣)

اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور بیبیوں اور مسکینوں کے ساتھ۔

🏠 🔻 اگر صاحب دولت اپنے والدین ، رشتہ داروں ، بتیموں ،مسکینوں کے حق میں اس قانونِ الٰہی پرعمل کرے اور ان کے ساتھ احسان وصلد حى كرتار بية طبقاتي كش كمش اورمعاشي نظام ميس كسي تتم كي خرا في بيدانه بون بايك

(٨) يِنايُّهَا اللَّذِيُنَ امَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقُتُكُمُ مِنْ قَبُلِ اَنْ يُأْتِي يَوُمُّ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخُلَّهُ وَلا شَفَاعَةُ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظُّلِمُونَ. (بقرة : ٣٥٣) اےایمان والو! ہمارے دیئے ہوئے رزق میں (نیک راہ میں) خرچ کرومگر اس دن سے پہلے جس میں نہ خرید وفروخت ہوگی ، نہ دوئی ، نہ سفارش اور جولوگ (راوخدا میں خرچ نہ کریں) ناشکری کرتے ہیں وہی فلالم ہیں۔

(9) لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تَتَفِقُوا مِنُ شَيْءِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ. (ال عمران: 91) لوگوا جبراو خدا شن ان چيزون شن سے خرچ نه کرو گے جو تهمین بیاری بین نیکی کے درجہ کو ہرگز نه پینی سکو گے اور جو پچھتم خرچ کرتے ہواللہ اسے خوب جانتا ہے۔

(۱۰) وَالَّذِيْنَ فِی اَمُوَ الِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. (معارج: ۳۵.۳% مِلْ الْمَلَّلُ اورجوه ولوگ (فلاح کے متحق بیں) جن کے مائلتے والوں اور ندما نکٹے والوں کا حصر مقررہے۔

اسلام نے دولت کوایک جگہ محدود ہونے سے بچایاں مراک کے کیے گیراث کا قانون جاری کیا۔ نیز ارشاد فرمایا

(١١) مَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُراى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِي وَالْيَالَى وَالْيَسِيلِ كَىُ لَا يَكُونَ مُولَلَّمُ لِيَنَ الْاَعْتِيَاءِ مِنْكُمُ. (الحشر: ٤)

جو کچھاللہ تعالی اپنے رسول کو بستیوں والوں سے بطور نے عطافر ماد ساقو وہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور رسول کے رشتہ داروں کے لئے بتیموں جمتا جوں اور مسافروں کے لئے تا کہ وہ صرف دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کریں۔ نیز ارشاد فرمایا

(۱۲) وَالَّذِيْنَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُتَفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيُمِ. (التوبه: ۳۳) اوروه لوگ جوئِع كرتے ہیں موناچا عرى اوراس كوالله كى راه مِن قرج تيس كرتے انيس تخت عزام كا اور الله كا اور د

الله تعالی نے دولت سے بے شارتنم کی برائیاں اور مصینتیں بیدا ہوسکتی ہیں۔ اللہ تعالی نے دولکٹ کوسٹرف کرنے کے لئے پا کیزہ اصول تعلیم فرمائے۔ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں صرف دولت کو تحصر فرما کر تفصول الرکٹی اور بے راہروی سے روکا۔ ارشاد فرمایا

(۱۳) وَاتِ ذِى الْقُرُبِي حَقَّهُ وَالْفَهِ كِيلُ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِيُنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيطِيْنِ. (بنى اسرائيل: ٢٨/١٠)

رہتی مسر اجن کر ارائے ہے۔ اور رشتہ دار بڑ یب اور مسافر (ہرایک) کواسکا حق پہنچاتے رہو فضول خرجی نہ کر واور فضول خرجی کر نیوالے شیاطین کے بھائی ہیں۔

نه دوسری جگه وضاحت سے فر مایا نه دوسری جگه وضاحت سے فر مایا

(۱۴) إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيْنَاءِ ذِى الْقُوْبِلَى وَيَنَهَلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنَكَرِ وَ الْبَغْيِ. (نحل: ۹۰) بِ شَكَ الله تَعَالَى مَهِمِينَ حَمَ دِيمًا بِ انصاف اوراحمان كااور ضرورت مندقر ابت داروں كى امداد واعانت كااور مهميں بے حيائى اور كاموں اور مركثى سے دوكتا ہے۔

اسلام نے دولت مندوں کے لئے زکوۃ کا قانون ای حکمت کے لئے مقرر فرمایا ہے کرغرباءومساکین جواپی ضروریات کو پورا

كركے ذرائع ووسائل سے محروم بيں مبتلائے تكليف ندر ہیں۔

🖈 الله تعالى في قرآن مجيد مين ارشاد فرمايا

(١٥) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. (توبه: ٢٠)

خیرات کامال تو بس فقیروں کاحق ہے اور تختاجوں کا ان کارکنوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر متعین ہیں اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا منظور ہے اور قید غلامی سے غلاموں کی گردنیں آزاد کرا ہے میں اور کرا اور کی منظور ہے اور قید غلامی سے غلاموں کی گردنیں آزاد کرا ہے میں اور اردوں کے قرض میں اور معافر وسے میں اور مسافروں کے زادِ راہ میں۔ جی تھی کی اللہ کے تقرر کے ہوئے ہیں اور اللہ بہت علم و حکمت والا ہے۔

والا ہے۔

تر آن کریم کی ان تھے بعلت سے بھی کر جواضی ہو گیا کہ اسلام ایس مایہ پرتی ہے بھی دور ہے جس میں دولت ایک جگہ محدود ہو کر رہ جل کا لاردولت مندول کے سواکوئی اس سے متنفید نہ ہو سکے اوراشترا کیت ہے بھی اسلام کاکوئی تعلق نہیں جوانسان کی کمائی ہوئی دولت سے اس کا جائز جن بھی سلب کرتی ہے بلکہ اسلام اس اعتدال کا حاق ہے جوسر مایہ پرتی اوراشترا کیت کے بین بین ہے۔

مقدس اسلام ہر معاملہ میں افراط و تفریط سے بچا کرمیا نہ روی کی تعلیم دیتا ہے موجودہ دور میں سر مایہ پرتی اوراشترا کیت کا تصادم دنیا کو ہلاکت کی طرف تیزی سے لئے جارہا ہے۔ ہلاکت سے نیخے اور نجات وفلاح دارین حاصل کرنے کا واحد ذریہ مقدس اسلام اور اس کامعاشی نظام ہے۔

دنیا کو ہلاکت کی طرف تیزی سے لئے جارہا ہے۔ ہلاکت سے نیخے اور نجات وفلا ح دارین حاصل کرنے کا واحد ذریہ تقدی اسلام اور
اس کامعا ٹی نظام ہے۔

اس کامعا ٹی نظام ہے۔

اسکامعا ٹی نظام ہے۔

اسکامعا ہے۔

اسکا

کے سائنس کی جرت ناکتر تی کے کارنا ہے اہل علم حضرات سے تفی نہیں۔ عصر جدید ہیں اس کی ترتی بظاہر مجیرالعقول کی کیکن فلسفہ قدیمہ کے حالات کا مطالعہ اس کوکوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ جس کی وجہ رہے کہ زمانے کا ہمرنیا دوراپنی انقلابی کیفیات ہیں جب گونا گوں حد تمیں اور پوقلموں اسباب انکشاف و ذرائع معلومات لے کر آتا ہے تو ہمرلائق دور سمابق سے منازل ارفقا ہیں بلند و بالا ہوتا ہے جس کی نظیر ہیں جنس نباتاتی و حیوانی اور نوع انسانی کے افراد موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے پودے کود کھے لیجئے کہ وہ اپنے ابتدائی دور ہیں وصف نباتیت تو رکھتا ہے لیکن اوصاف شجریت کے ظہور تام سے معراہے ، کمزور سے اور چند نرم ونا ذک پتیوں کے سواا بھی تک کی

اور چیز سے وابستہ نہیں۔ اس کے بعد رفنارِ زمانہ ہی سرعت کے ساتھ اس کوضعف سے قوت اور نرمی سے تختی کی طرف لے جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ اپنے کمالات شجریت کو پوری طرح حاصل کر لیٹا ہے۔ یہی حال ہر جاند ار اور تمام انسانوں کا ہے بلکہ کا نئات کی تمام انقلا فی کیفیات اور عالم کے تغیر ات اسی نیچ پر ہیں۔

کے ماہرین تاریخ پر بیامر بخو بی واضح ہے کہ انسانی زندگی کا معیار ابتداء کیا تھا اور نسلاً بعد نسل اس بیس کس طرح تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں، موجود ہ زمانے بیس اس کی تہذیب و تدن اور معاشرت کا جومعیار ہے کیا ابتداء بھی وہی تھا؟ اصول سلطوں اور آئین حکمرانی جس طریق پر آج یا آج سے چھوسے اور آئین حکمرانی جس طریق پر آج یا آج سے چھوسے بھا مارے پیش نظر ہے ابتدائے دور انسانی بیس ای اس می تعدید و ترون و فیرہ کا انقضاء کس نوعیت پر تھا؟ کیا موجود اللہ المجلوبات کو یکسال قر اردیا جا سکتا ہے؟ اوائل عہد انسانی بیس علوم وفنون کامعیار کیا تھا اور اب کیا ہے؟

الله القات کی روشنی میں اس امر کا آگھ کنا شروری ہے کہ قدرت رفنارِ زمانہ کے ساتھ فطرتِ انسانیہ کے بالقو ق کمالات کو بالفعل کرتی اور منظر شود و الرفز کی بنا پر بہت ہی گہراتعلق کرتی اور منظر شود و الرفز کی بنا پر بہت ہی گہراتعلق رکھتے ہیں اس کئے جو ہر مشترک کا قوت سے فعل میں آ جانا (جس کاظہور نسل لائق میں ہے) بسیداز قیاس نہیں۔ انقلابِ زمانہ اس امر کا مذہبنہ

کے ہاں، رفتارِ زمانہ جس طرح بعض بالقو ۃ اشیاءکو بالفعل کرتی ہے ای طرح اس کی بادسموم کے جھو نکے درخت کی شہنیوں اور انسان وجیوان کے اعضاء کو بھی مضحل اور بے کار کردیتے ہیں اور درختوں کی قوت نباتی، حیوانوں کی قوت جھافی کا واقعالی کی صفت انسانیت کا خاتمہ کر ڈ التے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ زمانہ ماسیق میں بہت سے ایسے علوم وفنون چارکا ہوگے جن کورفتارِ زمانہ کی ناہمواریوں نے پامال کرڈ الا اور ان موجد ان با کمال کواس جہانِ فانی ہے دوہوشی کردیا

کے ان حالات میں مائنس جدید کا میں انہ کی کو تا کی گور کی کا گری کا گری کی گھڑیں ہوسکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مائنس جدید کو ہر تبہ سمجھتا ہوں بلکہ اس محل کے بہتاروں نے مائنس کو جومر تبہ دے رکھا ہے وہ مائنس دانی کا بجھاچھا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ مثلاً قدیم اٹل غدا ہمب نے اپنے غربیات اور معتقدات کو اس کی قربان گاہ پر قربان کو دیا اور اپنے خرمن ایمانیا سے کومائنس کی آگ میں جلا کرفاکستر کر ڈالا یعنی مائنس کے اصول تخر عدے مطابق جو چیز غلا بجھ لی گئی اس کو کسی طرح سے خریس کہا جا سکتا۔ خواہ الہام ربانی بی اس کی صحت پر مہر تقد لیق شبت کرتا ہوجس کی وجہ رہے کہ انسان اپنی خلتی کمزوری کے باعث ہراس چیز کو گونو تصور کرتا ہے جواس کے ادراک و مشاہدہ سے دور ہو۔

اللہ میر سا میک دوست نے اپناا میک عجیب وغریب خواب بیان کیا جس کوئن کر میں نے اس حقیقت کو بخو بی بمجھ لیا کہ واقعی انسان کا ناتص مثاہدہ اور کمز ورادراک ایک ہے اصل چیز کواصلی اور واقعی بمجھ لیتا ہے اور اصلی و واسعی چیز تک د ماغ نہ پنچے کی وجہ سے اس کو بے

حقیقت قرارد ہے کرا نکار کرجا تا ہے۔

ہے دوست محترم ہو۔ پی کے باشدے اور خاتم انی رئیس ہیں۔ انہوں نے ایک نہایت حسین وجیل جورت کوخواب ہیں دیکھا اور بیک نظر اس پر شیفتہ وفر یفتہ ہوگئے۔ ہر چند کوشش کی کروہ حینہ کی طرح میر ے عقد ذکاح ہیں آ جائے لیکن ناکام رہے۔ بالآ خرحینہ کے اقارب نے بیہ فیصلہ کیا کراگر آ ب اپنادین اسلام ترک کرکے ہماراغہ ہب عیسائی قبول کریں اورا پنی زوجہ اول کوطلاق دے دیں نیز کل جائیداداس حینہ کے نام لکھ دیں تو کامیا بی ہوسکتی ہے۔ بجواس کے کوئی چارہ کارند دیکھتے ہوئے تینوں کام کرنے ہی پڑے۔ نیز کل جائیداداس حینہ کے نام لکھ دیں تو کامیا بی ہوسکتی ہے۔ بجواس کے کوئی چارہ کارند دیکھتے ہوئے تینوں کام کرنے ہی پڑے۔ نیر بھی بدلا، زوجہ اول کوطلاق بھی دی اور تمام جائیداد متقولہ بھی اس کے نام کھوں کا کہنا میں پر رجسٹری کرا کر جب فارغ ہوئے تو ندوہ عالم تقااور ندوہ دوثیزہ۔

مر بھی چوٹا دیار بھی چوٹا

گھر بھی چھوٹا دیار بھی کھوٹا کٹ بینطا ہر ہے کہ عالم خواب میں فی (لوق نہ کوئی دوثیز ہ تھی اور نہاس کے عزیز وا قارب! بیصرف صاحب خواب کے اپنے فانی اور باصل تخیلا جدو تھر کرا ایک کے مناظر تھے جس کوناتھں مشاہدے اور کمز ورادراک نے جامد اصلیت پہنا کر گھریار، مال ودولت، سب کچھ قربان کردیا۔ اس پر بھی بجو کف افسوس ملنے کے نتیجہ کچھ نہ ملا۔

المجار ہے ہے۔ ہم رہل میں بیٹے ہو کے جم رہل ہیں بیٹے ہوں کے جائے ہیں اور میل پی پوری رفتار سے میل رہی ہوتی ہے و ادھرادھر کے درخت (جوز مین پر کو تین کے خور کی تیزی سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشاہدہ نے فلطی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی گر عشل کا خدا بھا کرے جس نے صاحب مشاہدہ کی گوٹالی کر کے اسے لغزش سے بچالیا۔ ای طرح رات کے وقت جب جا تھ بھی روثن ہوا ور بادل کے فکر سے بھی کہیں کہیں منتشر نظر آئیں اور تیزی سے کسی سے کوجا رہے ہول تو اس وقت ہمیں جا تھ چالا نظر آتا ہے حالاتکہ بیرواقعہ نہیں۔

کے بہر حال مشادہ غلطیاں کرتا ہےاور عقل ان کی تھیجے۔ اس صورت میں مشاہدہ کا ناتص ہونا خلا ہرہے۔ اب رہی عقل سووہ بھی نقص سے پاکنہیں۔عقل کا کام ہےنا معلوم چیز کومعلوم کر لیٹا اور اس کی حقیقت سے بھذروسعت واقف ہوجانا۔

🏠 ۔ بیر ظاہر ہے کہ جس قدرعقلا ہیدا ہوئے وہ سب عقل کے مدعی رہے اور واقعی وہ اپنے دعوے میں حق پر بھی تھے بھر وہ سب

عقلیات میں ایک دوسرے کے نظر مید کانقص اور عیب نکالتے رہے اورا یک کی عقل دوسرے کے نخالف اور متضاد رہی۔ اس ماحول میں ہم کس کی عقل کو اپنار ہنما بنا کیں۔ ﴿ اگر ہر شخص اپنی ہی عقل کے تابع رہے تو دوسروں کی عقل اس کے نزد یک کیا مرتبدر کھے گی؟ نہ یہ کسی کو اپنے ہرابر عقل ندخیال

ہے۔ اگر ہر شخص اپنی بی عقل کے تابع رہے تو دومروں کی عقل اس کے نزدیک کیا مرتبد کھے گی؟ نہ ہیکی کواپنے ہر ابر عقل ندخیال کرے گاند اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لئے دومروں کی طرف رجوع ہوگا بھراوروں کے نزدیک اس کی عقل کا کیا حال ہوگا؟ وہی جواس کے نزدیک دومروں کی دو

تھی۔اب بیئے۔ ہڑ ایک شخص کی اہم معاملہ میں پی تقل سے کام لیما جا ہتا ہے اور ہر پیلی پی رکو ہوفی کر کے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ جھے بیکام ضرور کر لیما جا ہے۔ مشقل ارادہ کے بعد اس کومعاً دومر اخوال ہو ایجا تا ہے کہ یہ کام نیس کرنا جا ہے۔ اس کی رائے بدل جاتی ہے اور وہ اس کے نذکر نے کوکر نے پر ترجی دیے لگا ہے جب کے فور ہے کہ ایک می تھل میں بیا ختلاف موجود ہے۔ ایک چیز کو بھی اچھا اور بھی پرا بھے لگتی ہے ہر ارا

ہ جب کی معاملہ میں ایک شخص کادوسرے سے اختلاف ہوتو عقلاً ایک فالٹ کی ضرورت پر تی ہے۔ مشاہدہ کے اختلاف کا فیصلہ
تو عقل نے کیا۔ اب عقل کے بھار وں کوکون چکائے۔ اگر عقل اختلاف سے پاک ہوتی تو اس کے اوپر کسی حاکم یا فالٹ کی ضرورت میں لازی طور
تھی لیکن ہم نے فاہت کر دیا کہ ایک شخص کی عقل دوسرے کی عقل کے مخالف اور معارض ہوا کرتی ہے۔ پس ایسی صورت میں لازی طور
پر عقل کے تنازعات واختلافات کے فیصلے کے لئے کسی چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ چیز ایسی ہوئی اس میں مورت اور کسلیم کرنا پڑے گا اور وہ چیز ایسی ہوئی اس میں میں متنازعہ ہوتو بھر اس کے لئے بھی کی تو ہر کسی کی تو رہے گئے گئے۔ اس طرح بیسللہ
نے رشنائی ہوکر ہمیشہ کے لئے نا قابل انتقام ہوجائے گا اور وہ میں آگئی ہے۔ بنا ہریں عقل کے فالٹ کو اختلاف و تعارض کے بیوب
سے ہرا ہونا جا ہے۔
میں ابونا جا ہے۔
میں موالف ایک اور وہ تھی آگئی کہ ما اختلافات کو ختم کر کے حقیقت واقعیہ کو پیش کرتا اور عقلاء کو لفزش سے بچاتا ہے اس

کے وہ خالت المرازان کے بوطل کے تمام اختاافات کوختم کر کے حقیقت واقعیہ کو پیش کرتا اور عقلاء کو لفرش سے بچاتا ہے ای حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ "وَلَمُو کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُو الْبِیْدِ اِخْتِلافا کَیْنِ مِن اللّٰهِ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامُ فَی اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَانَ مِن اللّٰهِ کَانَ مِن اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامِ اللّٰهِ کَانَ اللّٰهِ کَانَ اللّٰهِ کَانَ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَلّٰ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهِ اللّٰهِ کَامُ اللّٰهُ کَامُ اللّٰهُ کَامُ اللّٰهُ کَامُ اللّٰهُ کَامُ اللّٰهُ کَامُ اللّٰهُ کَالْمُ اللّٰهُ کَامُ اللّٰهُ کَامُ اللّٰهُ کَامُ کَامِ کَامُ کَامِ کَامُ کَامُ کَامُ کَامُ کَامُ کَامُ کَامُ کَامِ کَامُ ک

🖈 نهب ایک ایس چیز ہے جو کما لات انسانی کاؤمہدار اور امن کاعلمبردارہے۔ نظام قدرت کی رفتار کاتعلق اواصول مسذھ بیسہ

ے ساتھ اس قدراستوارے کہ اگر تر دید ند بہب کو نظام قدرت کے درہم برہم کرنے کے متر ادف قرار دیا جائے تو بعیدا زعقل نہ ہوگا۔ اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ فد بہب انسان کوان اصولوں پر چلاتا ہے جن کے بغیروہ اپنی ضروریات زند گی اور اس کے متعلقات کو دائر ہ انسانی میں رہ کر بورانہیں کرسکتا۔ جس کی سرشت میں گناہ کا مواد بھرا ہووہ کسی حال میں گناہ کرنے ہے نہیں رک سکتا تاوقتیکہ کوئی ز بردست طاقت اس کورو کنے والی نہ یائی جائے۔ 🖈 انسان کی فطرت میں گناہ کا مادہ موجود ہے۔ گنا ہوں کا صدوراس سے مختلف حالات میں ہوتا ہے جھی این ہے بازر ہنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں بھی نہیں۔مثلاً ایسے موقعہ پر گناہ کیاجائے جہاں اس کے افشاہونے کی بالاز کو کی ایک کیا اس گناہ پر حکومت کی طرف ہے کوئی ممانعت نہیں یا اس ماحول میں اس کو گنا ہ نہیں سمجھا جاتا ہے استیاب انستاد معاصی کے ہوتے ہوئے تو کسی حد تک انسان گنا ہوں سے فی سکتا ہے لیکن موفر الذکر تینوں صورت و رہے ہیں کوئی طاقت انبان کوگنا ہے جیس روک سکتی۔
مسلسحی گروٹ نے در خیسان نے خیسان کا بسیر خیسواں
مسلسحی گروٹ نے در خیسان نے خیسان انسان میں ہے در خیسان انسان کوگنا ہے جیسان انسان کی بسیر کی ساور نے کے نہ کہ سے میں اگر کوئی طاقت گناہ سے روک سکتی ہے تو صرف خوف خداوندی اوراصول نہ بہب کی پاسراری بی ہے نہ کہ کچھ اورحضرت بوسف علیہ السلام کے واقعہ پرغور کر لیجئے۔ امرا ُ ہوزیز کے مقاصد کی پیمیل کے اسباب میں کسی چیز کی کمی باقی تھی؟ حالات پر گرى نظر ۋاليے بجز خوف خداوندى اور الهام وى ربانى كة پكواوركوكى چيز نظر ندة ئے گى جس نے زليخا كوم وم مدعام كھا ہو۔ 🖈 معلوم ہوا کہ انسا نیت کا تگہان اور عصمت کا پاسمان ند بہب ہے اور صرف ند بہب! گبنا ور مرب ایک کے جب تمام اسماب کا فقد ان ہوجائے تو اس وقت ند بہب بی اپنی طاقت سے کمزورانسان کی دیکیسری کرتا اور نچار سکت اکٹا ہ میں ملوث ہونے سے بچا تا ہے۔ جن لوگوں نے ند بہب کو بالائے طاق کردیا ہے وہ حقیقاً انسان برح کی تھا ظرف اور صمت کی پاسمانی سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اب ان سے ے ہیں۔ بین کے افعال سر زد ہوں یا سبعیت کے جی اسال کی گریستہ ہوں یادیگرانسا نیت سوزا ممال پرسب درست اور بجا ہے اور ذرہ مجر بھی مقام تجب نیس ۔ اسال کی کی اسال کی کی اسال کی کی اسال کی کی اسال کی سب درست اور بجائے اور ذرہ مجر بھی مقام تجب نیس۔ 🖈 پیمغرب کی پیلی ترقی جس نے شرق کو بھی اپنی رومیں بہادیا اور نہایت سرعت سے اطراف عالم میں پھیلی جارہی ہے۔

بی پی کری کا کے سرق کو بی اور نہار عت سے احراف عام میں پی جار ہی ہے۔ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب تری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو

# قرآن اور آسمان

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ

تر جمہ 🌣 اور آسانوں اور زمین کی بیدائش میں فور کرتے ہیں

الاستفسار ما قولكم دام طولكم الماسيد المنسرين تاج المحدثين مولانا قبله شاه صاحب دام بجدكم - آ داب تسليمات مسنونه وتكرمات مقونه كي بعد عرض ب كرمستد مند رجه ذيل مين جناب عالى كي تحقيقات عليه اورتد قيق محققانه كي ضرورت ب المهدب كرا بي فيمتى اوقات ب فرصت نكال كرمتوجه مسئله منذكره ذيل بمول كروعلى الله تعالى اجو كم المراح المرا

کے آسان کی بابت ہم اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ وہ ایک میں جاتا ہے اوراس میں دروازے ہیں وہ ملائکہ کرام کامتعقر ہے اوراس میں خرق والتیام وغیر ہلواز مات جسمیہ کے قال ہیں۔

استواءا نفطار، انتقاق وغیرہ صفات سے تابت ہے کہ عام اجسام کی صفات سے تابت ہے کہ عام اجسام کی صفات سے متصف اور حدوث وفتا بیں ان کے ساتھ کمتی ہے۔

ال ال المراج الم الكيد متاربا عن البت وسياره كاافلاك من مركوز بونا اور بعض كا ثابت وما كن اور بعض كالم حمل بونا معلوم بونا عبد كمها يُشِيدُ اللّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجًا. وَكُلُّ فِي فَلَرِ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَقْسِمُ بِاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

المراس کے خلاف اس کے حکمائے بین آسان کر جم بال الور کا گو مانے ہیں گراس میں خرق والتیام کو ممتنع بتاتے ہیں اور اس کی قد امت کے قائل اور فتا کے منکر ہیں اور افل سال جدید وجود آسان کے منکر اور خلا کے قائل ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ سب ستارے نظام منسی کے ماہمان کے کر در شرق کر در شرق کر در شرق کر در گردش کر در ہیں اور اب راکٹوں اور میز انکوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ ۲۰ کے لاکھ میل تک خلا میں سفر کرنے بعد بھی آسان کا وجود نہیں بلکہ خلابی خلاہے۔ حق کہ ان کامصنوعی سیارہ چاتھ سے گز در کر مورج کے گردگھوم رہا ہے۔ خلا میں سفوی سیارہ چاتھ سے گز در کرمورج کے گردگھوم رہا ہے۔ جس اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نظریہ اہل اسلام و حکماء اہل رصد منتقد مین برصواب نہیں۔ براہ کرم اس بارہ میں مفصل روشنی

كتبه القفيرجا فظاحم عفى عنهٔ

الجواب: مكرمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة

ڈال کر ماجور ومٹکور ہوں۔

آپ كاستفسار كامفصل جواب حسب ذيل بـ

کا کات کی پہتش ہماری فطرت کے فقاضے کا پید دے دبی ہے کہ ہم بھی ہم تھی ہود کے مقریب دی کد ہر یہ نے بھی دہر کوموژ کی قل مان کرتشلیم کرلیا کہ مورژ کے بغیر اثر ناممکن ہے۔ کی نے کیا والے بھائے دہر سے تھے کو تعبیر دہر سے تھے کو تعبیر

﴿ يَهِلَى صورت مِن كُم عَلَم عَل "وَيَسْخَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحُ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْدِ رَبِّى وَمَا اُوْتِينَنَمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. " يَعِيَ مَعَ وَت روح كَ بارے مِن اَلْمُو وَيَعَدَمُ مِن اَمْدِ رَبِّى وَمَا اُوْتِينَنَمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. " يَعِيَ مَعَ وَت روح كَ بارے مِن اَلَّهُ وَ مَعِنُ اَمْدِ رَبِّى " سَاءً كَنْظُر نَهُ روكِ وَكُونَكُمُ ا تَناعَلَم بَين ركت دوم رئ صورت كاتعلق جن جَدُم وفت الهي سن فا بروبا بربو " اَلْدُو وَ مِن اَمْدِ رَبِّى " سَاءً كَنْظُر نَهُ روكِ وَكُونَكُمُ ا تَناعَلَم بَين ركت دوم رئ صورت كاتعلق جن جَدَّم وفت الهي سن فا بروبا بربو

وہاں وہ اندازِ فکرشر عامطلوب ومحود ہے۔

قَالَ الله تَعَالَى ''أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ـ'' (غاشيه 17 ـ 27)

﴾ تيسرى صورت كا بھى يہى حال ہے كەاگر وہ طريقة تظرمعرفت ايز دى كا ذريعه بموتو عندالله مطلوب ومرغوب ہے ورنه ندموم و مبغوض ـ قر آن كريم بيں ہے" يَسُنَلُوُ نَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَةِ . " (بقوۃ: ١٨٩)

٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠

نيز ارثالَ ﴿ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. " آل عمد إن نها 19

(آل عمران: ۱۹۱) 🖈 👚 ان آیات سے معلوم ہوا کہ قر آن نے ہمیں اس حیثیت سے نظر کی ددعوت دی ہے کہ اس نظر سے ہمیں معرفت الہید کا فائدہ حاصل ہواور ہم مجھیں کہ ہرشے کا حقیقی فائدہ ہیہ کہ وہ وسیلہ معرفت خداوندی ہو۔ اس کے برخلاف جا بلیت کانظر آپر کھے والے مادہ پرست جواندازِفکرا نقیارکرتے ہیں۔ وہمو ما پہلی تنم کا ہوتا ہے اور وہ نگر فی الما ہیت ہے ہے لیخ دا آل بکراتے کوسو چنا کہاں چیز کی حقیقت کیا ہے؟اس اندازِ فکرے تو بیمکن ہے کہ صنوعات عالم کے بعض دنیوی اور عارضی کو انکر حاصل ہوجا ئیں لیکن بیناممکن ہے کہ غور وفکر کابیہ طریقدان کے لئے معرفت الی کاذر بعداور معادر و وفائل و تجانب اخروی کاوسیلہ ہوسکے۔ مخترید کداسلام نے ایک طرف تو جمیں گراه کن اندازِ فکر سے بچایا اور دور می طرف جارے گئے ان مسائل کی وضاحت پر اکتفاء کیا جن کاتعلق معرفت خداوندی، سعادتِ ابدی اور نجام رخواد کا کے تھا۔ جاند ، سورج ، ستاروں اور آسانوں کے مسائل بھی ای تتم کے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے موجود اور محسوس ومشاہدۂ حالات و کیفیات کود لاکل قدرت و براہین معرفت سے شار کیااور صرف اسی حیثیت سے ان بین نظر کی دعوت دی ہے۔ ان کی حقیقت و ماہیت میں سوچ بچار اور ان کے احوال وتغیرات کے اسباب علل کی چھان بین چونکدانسان کے مقصد تخلیق سے بہت دورتھی اوراس کے عارضی فوائد کے مقابلے میں گمراہی کے خطرات بہت زیاد ہاورشد بدیتھے۔ اس لئے قرآن مجید نے عامۃ الناس کے لئے ان کی وضاحت ہے بہلو تھی کی اوران کے بیان میں وہی انداز رکھا جوانسا نوں کے لئے ان کے مقصد تخلیق کے اعتبار ہے مفید نابت ہو۔ جہاں تک آسانوں کے وجود کاتعلق ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ان کانتلیم کرنا ضروریات دین سے ہے۔ جوشف آ سانوں کے مطلق وجود کاا نکارکرے گاوہ مومن نہیں رہ سکتا۔ رہا بیامر کہآ سانوں کے وجود کی حقیقت و ماہیت کیاہے؟ وہ اجسام ثقیلہ

میں یا خفیفدان کے اجزاء بخت میں یا نرم؟ وہ لطیف میں یا کثیف؟ نیز رید کہ ستارے ان میں مرکوز میں یا غیر مرکوز؟ ان امور کے متعلق قرآن نے کوئی قطعی تھم بیان نہیں کیا ندان مسائل کواصولی وبنیادی حیثیت دی۔ جن میں آیات خلق سموت کا ذکر ہے۔ ان کامفہوم صرف اس قدرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوموجود کیا ان کا وجود کیا ہے؟ بیام مسکونت عنہے۔ آپ نے جن آیا ہے قرآنیہ سے بیثابت کیا ہے کہ 'وہ عام اجسام کی صفات سے متصف اور حدوث وفنا میں ان کے ساتھ ملحق ہیں' اوراس کے بعد آپ نے چند آیات تحریر فر ما نمیں جن کے پیش نظر ارقام فرمایا که''وہ اجرام فلکیہ اجسام فلکیہ ستار ہائے ثو ابت وسیارہ کا افلاک میں مرکوز برمونا وربعض کا ثابت و ساكن اوربعض كامتحرك بمونامعلوم بموتاب وه آيات آپ كتحرير فرمود ه نظريات بالكل الكرام كرك ايكي - أسان يقينا حادث بي مكر ان کے متعلق بینظرید کہ وہ عام اجسام (کلیفہ محسوس) کی صفات سے متصف بین کی کی سکار ہائے اوابت وسیارہ افلاک میں مرکوزیں بعض ما کن اور بعض متحرک ہیں۔ علماء ہیئت کانظر ہیں ہے آگور تحقیق اسلام اس کوسیح نہیں مانے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علماء ہیئت کاغذ ہب ہیہے کہ 🖈 (۱) آر مانول کار والتیام محال ہے۔ (۲) ہر ستارہ الگ آسان میں ہے۔ (۳) ہر ستارہ اپنے آسان میں مرکوز ہے۔ (4) آسان اجرام صلبہ لیعنی بہت بخت قتم کے اجسام ہیں اور جمہور مخفقین اسلام کاند بہب اس کے خلاف ریے کہ 🖈 (۱) آسانوں میں خرق والتیام نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے۔ (۲) سب ستارے ایک آسان میں گھو ہتے ہیں۔ (۳) کوئی ستارہ تحسی آسان میں مرکوز نہیں بلکہ ستارے آسان میں جاری ہیں۔ (۴) آسان کاوجود بھینی ہے کیکن اس اس کاجرم سخت نہیں بلکہ وہ پانی اور ہوا کی طرح لطیف ہے یا بحوف ہے اور اس کا جوف ہوا ہے پر ہے یا بحوف ہے مگر ہوا وغیرہ ہے فالی ہوا۔ اس ایک ایک ستارے اس طرح چلتے ہیں جیسے پانی میں مچھلی یار کر آسان میں ستاروں کے جاری ہونے کی جگراری الیف کیے اگراس میں ستاروں کا چلنا آسان ہے یعنی آسان کی وہ سطح جس میں ستارے چلتے ہیں لطیف ہے اور پاقی سے تھا گئے۔ امام ضحاک نے کہا کہ فلک کوئی جسم نہیں بلکہ وہ ستاروں کا مدار ہاوراکشر کاقول ہے کہ افلاک اجماحی کی کوشتارے کھوستے ہیں۔ ان کے اجسام کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ فلک ایک مور (کالون کے جس میں جا عرسورج اور ستارے جاری ہوتے ہیں۔ امام کلبی نے کہا کہ وہ ماء مجموع ہے جس میں

(١) وكل تنوينة عوض عن المضاف اليه من الشمس والقمر والنجوم (جلالين)

میں حسب ذیل عبارات نقل کرتا ہوں ۔ ملاحظ فر ما نیس۔

(٢) فى فلك واحد من الافلاك وهى السماء الدنيا بدليل قولة تعالى "إنّا زَيّنًا السَّمَاءَ الدُّنَيَا بِمَصَابِيئحَ.
 يَسُبَحُونَ كَمَا يَسُبَحُ السَّمَكَ فِى الْمَاء. " (تفسير مظهرى ص ٥ پ ٢٣)

ستارے تیر کے جیں۔ ان کی دلیل میہ بے کہ مباحث (تیراکی) پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ ہم ان کوجواب دیں گے کہ مباحث کااطلاق

بانی کے بغیر جائز ہے۔ دیکھئے تیز رفتار گھوڑ ہے کو مر بی محاورات میں مہائے (تیراک) کہاجا تا ہے۔ ان تمام اقوال اورنظر مات کے ثبوت

(۳) والسبب في ذلك عن الهئية انها مرتكزة في فلاك جزئية. (تفسير مظهرى پ ۳۰ ص ۲۰۸) ال عن الم عند الهئية انها عندنا فالكواكب كل منها في فلك يسبحون على ما اراد الله سبحانة. (پ ۳۰ ص ۲۰۸)

(٣) (المسلة النالثة) الفلك في كلام العرب كل شيء دائر وجمعه افلاك واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم الفلك ليس بجسم وانما هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك وقال الاكترون ابل هي اجسام تدور النجوم عليها وهذا اقرب الي ظاهر القران ثم اختلفوا في كيفته فقال معطم الفلك موج مكفوف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه وقال الكلبي ماء محمق تنجري فيه الكواكب واحتج بان السباحة لا تكون الا في الماء قلنا لا نسلم فانه يقال في المري الذي يمديليه في الجرى سابح وقال جمهور الفلاسفة واصحاب الهيئه انها اجرام صلحة تقيلة و لا خفيفة غير قابلة للخرق والالتنام والنمو والذبول فاما الكلام على الفلام المراب الهيئه انها اجرام صلحة الانتقة به والحق انه لا سبيل الي معرفة صفات السموات الا بالخبر. وتفسير كبير جلد لا ص ١٢٩)

(۵) وهذا المجرى في السماء ولا مانع عندنا ان يجرى الكوكب بنفسه في جوف السماء وهي ساكنة لا تدور اصلاً وذلك بان يكون فيها تجويف مملوء هواء او جسمًا آخر لطيفًا مثله يجرى الكوكب فيه جريان السمكة في السمكة في السمكة في الامتبوب المستديرة مثلا او تجويف خال من مثل طفا فيشق الاجسام يجرى الكوكب فيه اوبان تكون السماء باسرها لطيفة او ما هو مجرى الكوكب منها لطفا فيشق الكوكب ما يحاذيه وتجرى كما تجرى السمكة في الجراو في ساقية منه وقد انجمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقعر فلك الفتر على القلاسفة وانحصار الاجسام اللطيفة بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوي (الزاعة واستحالة الخرق والالتيام عليها و استحالة وجود الخلاء لم يتم دليل على شيء منه واقوى ما يذكر في ذلك شبهات او هن من بيت العنكبوت و انه ورب السماء لا وهن البيوت. انتهاى (روح المعاني پ ۲۳ ص ۲۲)

عبارت منقولہ ہے حسب ذیل فوائد حاصل ہوئے

- (۱) محققین اسلام کےنز دیک آسانوں کا وجود ایسالطیف ہے جس میں تمام ستارے اس طرح جاری ہیں جیسے پانی میں مچھلی جارہی ہوتی ہے۔
  - (٢) آسانوں میں خلق والتیام واقع ہے۔

- (۳) ستارے آسانوں میں مرکوز نہیں۔
- (۷) ہرستارے کے لئے الگ الگ آسان جیس بلکہ تمام ستارے ایک بی آسان میں ہے۔
- (۵) بعض محققین جیسے امام ضحاک رحمۃ الله علیہ ستاروں کے جاری ہونے کی جگہ ( فلک ) کوجسم نہیں مانتے۔
  - (٢) آسانوں كے جرم كى تختى وصلابت فلاسفە كاغد بب بالل اسلام كانبيل ـ
- (۷) فلک اور آسان کی ماہیت و کیفیت کے بارے میں جلیل القدرائم تفییر اور مخفقین کااختلاف اقوال اس امریکی روش دلیل ہے کہ قرآن كريم نے علمة الناس كے لئے اس مسئلے كى وضاحت سے بيلو تبى كر كے تخليق انساني كا مظلم كا تحليل كے لئے اسے كوئى ا ہمیت نہیں دی اور وہ کوئی ایسا بنیا دی اور اصولی مسئلہ نہیں جس میں اختلاف کا بھال جہو۔ ان فوائد کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل ظاہر ہے کہ اگر کی وقت کوئی شخص جاند بسورج ہے آ کے بھی چار کیا ہے اور اے آسانوں کے وجود کا احساس وادراک نہ بموتو بھے بعید نہیں۔ اس کئےک اشیاءلطیفہ کثیف چیزوں کی ال محمول ویدرک نہیں ہوسکتیں۔ جس کی دلیل سائنسدانوں کارینظر بیہے کے سورج اور زمین کے درمیان ایکیوا ( اولا ایکر ) ہروفت متحرک ہے جوتمام اجسام کامبداءواصل مادہ ہے کیکن حواسِ خمسہ میں سے کوئی حس آج تک اس کاادراک نیکر سکام محض اس لئے کہ وہ نہایت رقیق ولطیف ہے۔ لہندااگر آسان بھی اسی رفت ولطافت کیوجہ سے محسوس نہ ہول تو اس مين كون ما تعجب ب ؟ بالخصوص اس صورت مين جبكه وه مستقر ملائكه ب اور ملائكه لطيف بين اسك ان كامستقر بهي لطيف بوناج بيا بيا-🖈 ہاں وہ فلا سفہ جن کے نز دیک آسان کا جرم نہایت سخت اور کثیف اور اس میں خرق والنتیام بھی نہیں ہوسکتا وہ اپنے اصول کے مطابق جواب نہ دے سکیں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی نظریات کی روشنی میں چونکہ ہوا مطابق کو الور بنیا دی حیثیت نہیں ر کھتا اس لئے اگر کسی مسلمان مشکلم نے بھی بہاں فلاسفہ کے بعض اقوال کو تسلیم کر لیا پیوٹو اس کے بھارے بیان پر ذہیں پڑتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کے مسلک پراعتر اض ہوگا جس نے فلاسفہ کے قوال کا تاشید کی ہے۔ ای طرح وہ بعض روایات جوضعیف ہیں یاضعیف نہیں مگر اخبار واحاد ہیں اور ان سے بظاہر اجسام فلکی کی المالات اور گائی وصلابت مفہوم ہوتی ہے جمیں مضر نہیں کیونکہ ایسی روایات پر کسی اصولی اور بنیادی مسلے کا این و کی این اور بناری بحث صرف اصولی اور بنیادی مسائل میں ہے۔ضعیف ظنی باتیں عارے پیش نظر نہیں۔ بد تقریراس تفدیری برے کرمائنس دانوں کا آسانوں سے گزرجانا اور چاندسورج سے آگے بڑھ جانا دلیل سے نابت ہوجائے ابھی تک تو مسى اد في حيوان كابھى وہال تك بنجنا تابت نہيں ہوا۔ چه جائيكه انسان كى رسائى۔
- چند ہزار فٹ سے زیادہ باندی پر آج تک کوئی نہ جا سکا تو ۴ لا کھ کیل کی باند پر وازی کی کے حق میں کیونکر متصور ہوسکتی ہے؟
   ۲۵ رہا بیام کہ را کث اتن مسافت طے کر گیا تو اگر اسے سیح مان بھی لیا جائے تو آسان کے جسم لطیف سے اس کا گزر جانا اس طرح ممکن ہوگا جیسے وہ ایتھر سے گزر گیا اور اگر اصل حقیقت پر غور کیا جائے تو را کٹ کے متعلق بھی بید یو کی بلاد کیل ہے کیونکہ اس کی کیفیت رفتار معلوم نہیں اس بات پر کوئی کی دلیل تائم ہے کہ وہ بخط متقتم حرکت کر رہا ہے جس کی بنا پر بیا ندازہ سیحے مانا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی

حرکت الی نوعیت کی ہوجس کی بناپر میا ندا زہ غلط قرار پائے۔

🖈 🛚 بیل قویہ مجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے را کٹ چھوڑے ہیں وہ پد جو کی یقین کیسا تھ نہیں کرتے بلکم محض انداز ہ لگا کر کہتے ہیں کہ ہمارا را کٹ اس رفتار کے حساب سے استے عرصہ میں اتن بلندی پر پہنچ گیا۔ اس اٹکل پچوا ندازے کے متعلق قر آن کریم نے پہلے ہی فرمادیا "أَنْ يُتَّبِعُوٰنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُوْنَ ـ " (يونس: ٦٦)

🖈 الیی صورت میں اگر ہم اس دعویٰ کویٹینی قرار دیں تو وہی مثال صادق آئے گی کہ مدعی ست گواہ چست۔ اب ان آیات پر کلام کرتا ہوں جن کے پیش نظر بیان مابق پس شبہات پیدا ہو سے ہیں۔ فاقول و بالله التوفیق (۱) "و جعلنا السماء سقفا محفوظا. " (انبیاء: ۳۲) اس کا مطلب ہے کہ گائی نے آ مان کوگر نے سے تحفوظ کردیا۔ بیہ نہیں کہ مطلقاً وہاں سے کی کا گزرنا ہی محال ہے۔

(٢) "وَحَفِظُتها مِنْ كُلِّ شَيْعَالِ كَالِهِ المُعَالِي إِلَيْ المعجر: ١١) ال يبجى يمرادنيس كيلى الاطلاق وبال كى كى دلى رمانى نہیں ہوسکتی بلکہ یہ بہان قوم کے کہا سانوں کوہم نے شیاطین کے اسر اق مع سے محفوظ کردیا۔

(٣) "وَ بَكَنِينَا فُوْ قَكُمُ سَبُعًا شِدَادًا." (انبياء: ١٢) اس كمعنى ينيس كرياوات سيع نهايت محكم پائيداراورا يستوى الخلقت میں کہ مرورزماندان میں اثر نہیں کرتا۔ وہ اپنی پائیدار بیدائش کی وجہ نے فطور وفر وج کے آثار دفغیرات ہے تحفوظ ومصول ہیں۔ دیکھیے تَقْيركِير عِن اكَ آيت كِتحت بِ"شُرازٌ جُع "شريدة "لعني محكمة قرينة الخلق "لا يؤثر فيها مرور الزمان لا فطور

رر بر به مرور الزمان لا فطور الرمان المستماء بنها رَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوْهَا. " (نزعت علم الأم) الله يت كبحى يم في يس كا يماركواونيا كيا آيان كاجم خت ب بلكرة يت كريم كا مفهوم ب كرتمها را بنانا مشكل في يم المان كاد الله تعالى ني السيماء بوتا كيا المان كا يماركواونيا كيا بعرات الركياد لطيف بين كا يماركواونيا كيا المحاربي لطيف بوتا كيا المحاربي الطيف بوتا كيا المحاربي الم

(۵) "وَفُتِحَتِ السَّمَاعُ فَكَانَكَ أَبُو أَبَا." (النباء: ١٩) اصول يب كموصوف جيرا بوكاس كي صفات اى نوعيت كي بول كى ـ جب " وَكُلُلُ فِلْكِي فَلْكِ يُسْبَحُونَ. " (ياس: ٢٠٠) بيام قابت بموكيا كما الطيف في بي حس من تاريبادة (تیراکی) کرتے ہیں تو اس کابست وکشاد اور اس کے ابواب بھی اس کے حسب حال اور شایان شان ہوں گے۔ دیکھے ''اکسر ٹے۔ملنُ عَـلَى الْعَوْشِ اسْمَوٰى. " (طلهٰ: ۵) مِن وي استوى مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے بعنی جواس کی جسما نیت کوستازم نہ ہو ائ طرح آسانوں کا کھلٹا بند ہونا اس کے دروازے علیٰ بند االقیاس اس کا نفطار وانشقاق سب اس کی لطافت کے موافق ہوگا۔ اس طرح اس كے بروج اوراس ميں مختلف الحال ستاروں كا بإيا جانا بيسب كچھا يے بى لطيف اوصاف بول كے جيے موصوف لطيف ہے۔ قرآن مجید میں" یَسوُمُسا شَفِیْلاً. فَوْلاً نَفِیْلا "اورای تتم کے بکثرت الفاظ وارد ہیں لیکن آج تک کسی نے تقل سے مادی تقل مراز نہیں لیا کیونکہ

"نَسِقِيله" يوم اورقول كى صفت بے جب موصوف جسمانى اور مادى نہيں تو صفت كس طرح جسمانى اور مادى ہوگى اى طرح افلاك و
ساوات كے لوازم ملزوم كے حسب حال اور اس كے شان كے لائق ومناسب بى ہوسكتے ہيں اس كے خلاف كيونكر مراد لئے جاويں گے۔
نیز قرآن مجيد كى آيت "نُمُ اسْتَوى إلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانٌ." (حم السجدة: ١١) سے آسان كے جم كے لطيف ہونے كى
تائيد ہوتى ہے۔

(۲) "با مَعْنَرَ الْبِحِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْنُمُ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ الْعَطْرِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ الْجِبِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْنُمُ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ الْعَطَارِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ الْجِبِ وَالْجِبِ وَالْجِبِ وَالْجِبِ وَالْجِبِ وَالْجِبِ وَالْجَبِ وَالْجَبَ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبَ وَالْجَبَ وَالْجَبَ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبَ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبِ وَالْجَبَ وَالْجَبِ وَالْجَبَ وَالْجَبَ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَلِي وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالُ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَ وَالْجَبَالُ وَالْجَبَالُ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالُ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلُولُ وَالْجَبَالِ وَالْجَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَالِ وَالْجَبَالِ وَالْجَالِ وَالْمِلْ وَالْمُوالِ وَالْجَلِيْلِ وَالْجَلِيلِ وَالْمِلْولُ وَالْمِنْ وَالْمِلْولُ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِقُ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِقُلُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِقُلِقُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُولِ وَالْمُوالِمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِي وَالْمُوالِقُلْمُ وَالْمُوالِمُولِ وَالْمُو

🖈 🥻 آخر میں ایک چھوٹے شبہ کاجواب عرض کردوں۔اگر کسی وقت میرٹا بت ہوجائے کہ چائد وغیرہ میں آبادی ہے تو رسول اللہ علیہ کی تعلیم انہیں کس طرح پنچے کی بھروہاں نہ قر آن ہے نہ کعبہ ہے نہ چاند ہے کیونکہ وہ خود چاند میں رہتے ہیں تو وہ روزہ بنما زوغیر ہ کس طرح ادا کریں گے۔ اگر وہاں کوئی نبی مانا جائے تو حضور علی خطح خاتم انہیں نہیں رہنے۔ اس کامختفر جواب میہ ہے کہ پیضر وری نہیں کہ باوجود اختلاف احوال کے تمام مکلفین کے لئے احکام شرعیہ یکسال ہوں۔ علاوہ ازیں بیر کہ بیائی انتخابی مکلا کھیے ندہب پر ہوگا اسلام اس امر کومحال نہیں جانتا کہ ایک وجود بیک وقت متحد مقامات پر پایا جائے ہے۔ نے اکسلالی اصول کی رو سے بیامر ضروری ہے کہ مصنوعات عالم کی ہرچیز سب کے علم میں ہو۔ ممکن ہے کہ ایک پیرشو اچوڈ ہواور کی مانع کی وجہ سے ہم اس کا مشاہرہ نہ کرسکیں۔ سائنس دان اورعلاء بيئت نے ايے بهت سے ستارون في الحادم كركيا جن كو پہلے فلا سفہ نہ جانے تھے۔ اس لئے بوسكتا ہے كہ جاند ميس رہنے والوں کے لئے اللہ تعالی بنر کو الار متا یا ہوجوان کے لئے جا تد کا کام دیتا ہوا ورجمیں ابھی تک اس کاعلم نہ ہوا ہوا ورحضور علی کے علاوہ سن بی کوان کی کئے تشکیم کرنے کی اجازت نہیں۔ جب سائنس کی روشن میں بیات پایہ جنوت کو پہنچ چکی ہے کہ فردِ واحد آنِ واحد میں کروڑوں مقامات پرموجود ہوسکتا ہے اور ہمارے لئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کاوہ اٹر کافی ہے کہ جس میں زمین کے ہر طبقے میں آ دم عليه السلام كى طرح آ دم اور نوح عليه السلام كى طرح نوح اور حضرت محمد رسول الله عليه كى طرح محمد عليه كا وجود قابت بيض محدثین نے اس حدیث میں کیسس تکھی فلیہ شئیء کی طرح حرف تشبیہ کوزا ندقر اردیا ہے جس کا مقتصل میہوا کہ تمام طبقات زمین میں میر سب انبیا عذکورین علیم السلام بیک وقت قرار پائے جاتے ہیں ای طرح اگر حضور علیہ کا وجود مبارک اورا یسے بی کعبہ شریفہ جاند میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہاں کے سب باشندے حضور علیہ بی کی شریعت کے مکلف ہوں تو اس میں کون سرا استحالہ ہے۔

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّصْلُنِ الرَّحِيْمِ ط

# شهریزندگی

🖈 🥏 زیرِ نظر مقاله ۲ ۲ مرنومبر ۱۹ ۱۹ء کوحسب پر وگرام سیمینار منعقده نظامت او قاف سنٹرل زون لا بهور به بهام حزب الحتا ف حضرت علامه كأطمى صاحب رحمة الله عليدن يرمها

ک عام طور پرشیر میں رہنے کوشیری زندگی کہاجا تا ہے گرفتی اصطلاح کی روے اس کامفیوم بہت و سیجے ہے۔ اس کالمائی اعتبارے ای کی تعریف کی تعریف کی اس کا مقبور بہت و سیجے کی اس کا مقبور بہت و سیجے کی تعریف میں کی جائے گی۔ شھری زندگلی کی تعریف

🖈 کسی ملک کے معاشرے اور اس کی شہر مرت کو قبل الدیکے اس کے تحفظ و بقا اور اسے ترقی دینے کے لئے نظم و صنبط کے ماتحت یا جی تعاون کے ساتھ ل جل پر خوال کی اور لکرتا میری زندگی کبلاتا ہے۔

الم المرى وعلى المحاجبياد جونكه معاشر هاور شهريت برب الك ان دونول كامفهوم بجه ليما ضروري ب-

🖈 کسی خاص مقصد کی تکیل کے لئے انسانی گروہ کامل جل کر زندگی بسر کرنا معاشرہ کہلاتا ہے۔

شھریت ایک کسی ملک کا بنیا دمقصداس کامعان المام اللے اللہ اس ملک کی شمریت ہے اورائے قبول کر کے انمیس شامل ہونیوالے اس ملک کے شہری کبلاتے ہیں۔ ایو ترفیل کی دو سے ہر ملک کاباشندہ اس کاشہری کبلائے گایباں تک کراگروہ کی دوسرے ملک میں بھی چلاجائے تو وہ اپنے بی ملک کاشیری کہلائے گا۔ اسلے ہر حکومت غیرمما لک میں غیروں کے ذریعے اپنے شیریوں کی حفاظت کا نظام کرتی ہے۔

### اجتماعيت

🏠 شیری زندگی،معاشر ها ورشیریت تینوں کا بنیا دی نقطه اجتماعی زدگی ہے۔اس لئے اس کا مختصر خا کہ اوراس کی ضرورت کا ذہن نشین

# اجتماعی زندگی اور اس کی ضرورت

🖈 🔻 مل جل کرر ہناانسانی فطرت کاطبعی فقاضا ہے۔ کسی انسان کے لئے لاکھوں اسباب راحت اور آسائش مہیا کردیئے جا کیں اور

اسے بے نثار تعتیں حاصل ہوں مگراسے اس کے ہم جنسوں سے علیحد ہ کردیا جائے وہ نہ کی سے ل سکے تھن ننہائی کے عالم میں رہے تو یقیناً بہ ننہائی اس کے لئے بخت اذبیت اور تکلیف کا موجب ہوگی اور وہ بہ جائے گا کہ جملہ اسباب راحت وآسائش باقی رہیں نہر ہیں کیکن تنہائی کی اس قیدسے مجھے نجات مل جائے اور میں آزاد ہوکرا ہے ہم جنسوں کے ساتھ مل کرزندگی بسر کروں۔

🖈 اس طبعی فقاضے ہے معلوم ہوا کہ اجتماعی زندگی انسان کی قلبی راحت اور دجنی سکون کے لئے کس قدراہم اور ضروری ہے۔

ا پٹا صناعی کا مظاہر ہٰ ہیں کر سکتا۔ نہ کوئی عالم وفاضل اپنے علم ونن کے جو ہر دکھا سکتا ہے۔ نہ طب مطاقی کی کی صفرافت ومہارت کو کام عمر انسان میں غرض کہ ڈین اور دہ تا ہے ہیں کہ بغر کسی قبر نہیں کہ میں مسئول کا کا کہ جو انداز کے میں نہیں میں می عمر انسان میں غرض کہ ڈین اور دہ تا ہے ہیں کہ بغر کسی قبر کر کہ اس مسئول کوئی کے دول نظر میں نہیں میں میں

میں لاسکتاہے۔ غرض کوئی انسان اجماعیت کے بغیر کی شم کی ترتی نہیں کر سکتا اور کی اکا کوئی آرفقائی نظریہ پورانہیں ہوسکتا۔

المن سرف بی نیس بلک کی خوش کی مادی ضرور تیم ای کی کرندگی کے بغیر پوری نیس ہوسکتیں۔ بردی ضرورتوں کو چھوڑ کرایک چھوٹی کی ضرورت پنے سامنے دکھ لیجے کو دکھی کے پورے ماحول پرایک نظر ڈالیے تو آپ کواندازہ ہوجائے گا کہ اجما کی زندگی کو ہماری ضروریات میں کہ کا آئی گرائی کے خطا لکھنا جا ہیں تو آپ کو تلم ، روشنائی اور پوسٹ کارڈ کی ضرورت ہوگی۔ خطا لکھنا ایک ضرورت ہے سرایک ضرورت کے ساتھ آگے ضرورت ہے ساتھ تین ضرورت کے ساتھ آگے کا درائی کی کے تعد رکھیم تعدادے وابستہ ہے اسکو بچھے کیلئے ذراتفصیل کو ملاحظ فرمائے مائی۔ کتنی ضرور یا یہ سے جاسکو بچھے کیلئے ذراتفصیل کو ملاحظ فرمائے۔

قلم

ہے۔ اگر آپ چوبی قام بھی استعال کریں تا ہم سلیم کریں گے کہ اس قام کی کلوی کو درخت سے کا ہے کہ الآل کا کا کا کی نے انجام دیا ہے بھراس قام کو بنا نے اور ہموار کرنے کے لیے باقوں بھی استعال کر تا پڑے گا۔ اس کا کھا ایک کان سے تکا لا گیا تھا۔ اسے ایک خاص طریقے سے صاف کیا گیا اس کام بس بھی بہت سے ہاتھ گئے ہیں تھی ار برداری بس کتنے مردوروں نے محنت کی۔ اس کے بعد وہ تا جروں کے پاس آ کر فروخت ہوا اور موفق ہو کہ کہ اس بہنچا۔ اس نے اسے جاتوں کی شکل بس تیار کیا بھرا سے دسترلگادیا اور جاتو بن کر آپ کہ بہت سے آپھوں کادفل ہے۔ آپ ان کی تعداد نہیں بتا سکتے لیکن اتا تو سمجھ سکتے ہیں اور جاتو بن کر آپ کہ بہت سے آدمیوں کی کار کردگی کا نتیجہ۔

#### روشنائى

ک ابروشائی کی طرف آئے۔ اسکا بھی یہی حال ہے کہ ہرمر طے پراس کی تیاری میں کثیرانسانوں کی کارکردگی شامل رہی ہے۔ پوسٹ کلوڈ

اس کے بعد بوسٹ کارڈ کود کیھئے۔ مثلاً وہ روئی سے بنایا گیا۔ روئی کھیت میں کا شت کی گئی۔ کاشت کاری کے آلات استعال ہوئے۔ ان آلات کو بنانے میں کتنے کاریگروں نے کام کیا پھر کاشت کے سلسلے میں کتنے آدمیوں کے ہاتھ شامل رہے۔ کیاس چنے اس

کے بنو لے نکالنے میں کتنے مرطے پیش آئے۔ بھروہ روئی کارغانے میں لائی گئی جہاں تیار ہوکر کاغذ کے کارغانے میں پینچی۔ کاغذ بنتے میں کتنے کاریگروں اور حردوروں کی ضرورت ہوئی اوراس کے بعداس نے کارڈ کی صورت اختیار کی۔ بھروہ کارڈ پریس میں بیٹیا جہال ا ہے حکومت کے قانون کے مطابق چھایا گیا اجوروہ پوسٹ کارڈین کرڈا کخانہ میں آیا اور آپ نے خریدا۔ اینے مرحلوں کے بعدوہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں پہنچااورآپ نے اے لکھ کرلیٹر بکس میں ڈالا۔ لیٹر بکس ہے آپ کاوہ کارڈ ڈاک خانہ کاملازموں نے نکالااورا سے ڈاک خانے بینچایا۔ وہاں پہنچ کرم ہرلگانے والوں کے ہاتھ میں آیا۔الغرض ای طرح ہاتھوں ہاتھ آپ کاوہ خط آ برے کمتوب الیہ کے ہاتھ میں پہنچااور آپ کی ضرورت پوری ہوئی۔ باقی تمام ضروریات زندگی کا بھی بہی حال ہے۔ مولی ہو کا اجما کی زندگی کے بغیر ہماری کو کی ضرورت پوری ہوئی۔ کو کی ضرورت پوری ہیں ہو سکتا۔

منظم و ضبط

کو کی اجما کی زندگی اور معاشرہ کو استا تھا وہ فور طریقے اور قانون وضا بطے کے بغیر نہیں چل سکتا۔

🖈 ہرمعاشر کا نظام قواعد وضوابط مجلس آ داب نظم وضبط کہلاتے ہیں کیکن شہری زندگی کا تعلق چونکہ ملکی معاشرے سے ہاں گئے ہرملک کاملی قانون اور حاکمانہ نظام ہی اس کی شمری زندگی کا بنیادی نظم وصبط ہے۔

### نظم وضبط كى ضرورت

🖈 انسان میں جس طرح مل جل کررہنے کی طبعی خواہش پائی جاتی ہے اس طرح اس میں بیققاضا بھی بالکل فطری طور پرموجود ہے کراس کی ہرخواہش بلاروک ٹوک پوری ہوتی رہے۔ فلاہرہے کرتمام انسانوں کی جملہخواہشات بکیلیں تھا کہ ایک اس لئے اگر ہر شخف اپنی ہرخوا ہش بلاروک ٹوک پوری کرنا جا ہے تو میمکن نہیں بلکہ ایسی صوریت میں مخالفاکے خواہشات باہم متصادم ہوں گی جس کا لازمی نتیجه فتنه فساد اور تبای کی صورت میں نکلے گا۔ اس طرح اجھا عیت النگا تیکو کھنگے کی اور معاشر ہ بر باد ہوکرختم ہوجائے گاچونکہ معاشر ہ کا باتی رہنا بھی انسان کا فطری مقتضا ہے اس کے الکہ کھا گا گا کہ کھے کے لئے ضروری ہے کہ باہم مخالف خواہشات کو متصادم ہونے سے روكاجائ اى تصادم كوروك كالمالح وصبطب

تھے۔ ہمد گیر تعکادم کاروکنا ہمد گیر طاقت کے بغیر ناممکن ہے اس لئے ضروری ہے کہ بورامعا شرہ ایک متحکم نظام اور حا کمانہ قوت کے ماتحت ہو۔ اس فوت اور نظام کا نام ملکی قانون ہے جس کے بغیر شیری زندگی کاقو ام متصور نہیں ہوسکتا۔

#### بلهمى تعاون

🤝 نظم وصبط کے بعد با ہمی تعاون اور بھرردی کامقام ہے۔شہری زندگی ہیں جس تعاون کودخل ہے اس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کسی معاشر کے وقبول کر لینے کے بعد افرادِ معاشرہ پر جوفر ائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے احساس تام ارومز مرحکم کے ساتھ ان کی ممل بجا آوری کانام تعاون ہے۔

### بلھمی تعاون کی ضرورت

🖈 💎 کسی ملک کے باشندوں کے دل میں جب تک اخلاص ، ہمرردی ، ایثار اور با ہمی تعاون کا جذبہ نہ ہواس وقت تک نظم وصبط کے فقاضے بورے نہیں ہوسکتے چہ جائیکہ کامیاب شمری زندگی بسر کی جاسکے۔

🖈 شیری زندگی اورمعاشرہ میں ایسے بے شارمراحل ملیں گے جن پر ملکی حکومت کا کوئی قانون لا گونییں ہوسکتا۔ مثلاً غریبوں مسکینوں اورضر ورت مندوں کی بعض ضرورتوں کے بورانہ ہونے کی صورت میں ان کی زندگی ان کے لئے وبال جان بن جاتی ہے اور قانو نا ان کا پوراکرناکی کے ذمے بیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اگر معاشرہ کے وہ افراد جن کے ساتھ ان ضروباتو مل کیے پورا ہونے کا علق ہے قانون ک آٹر کے کرخاموش بیٹے رہیں اور کی غریب ، بے کس، حاجت مند کے ساتھ کو کی عدود کی اور کسی تھم کا تعاون نہ کریں تو یقیبنا معاشرہ کو سخت نقصان پنچ گااوراس کے نتائج نظم و صبط کے لئے بھی تعاون بھی شہری زندگی کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے نتائج میں تعاون بھی شہری زندگی کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا

شمری زندگر کاتجزیه

🖈 اب ملک جو کچھ کہا گیا ہے اس کو ذہن نشین کر لینے کے بعد شمری زندگی کا تجزیدواضح طور پر سامنے آ جاتا ہے بعنی اجماعیت، معاشرہ اورشہریت اجماعیت معاشرہ کاسنگ بنیاد ہے اورمعاشرہ شریعت کی اصل ہے۔

🖈 اورشمریت سے شمری زندگی وجود میں آتی ہے۔ ان تمام اجزاءاور ان کے مجموعے کے لئے نظم وصبط اور با جهی تعاون رگ جان کی حیثیت رکھتا ہے اور رگ جان پورے جسم میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لئے اس کا تحفظ بھی سب کولیا ہا کھروری ہوگا۔ باہمی تعاون مین عوام اورنظم و صنبط مین حکومت کی حقیت بنیادی حقیت ہاں لئے شری زیرگا کی گاڑی ان دو پیوں کے بغیر کی طرح نہ علی سنگری دو بالا سنگری میں معلون کھی آلگری ان دو پیوں کے بغیر کی طرح نہ معلوم کا معلون کھی آلگری ان دو پیوں کے آلگری کی ان دو پیوں کے آلگری کی ان دو پیوں کے آلگری کی دو پیوں کے تو پیوں کی بیوں کے تو پیوں کے

🖈 ہے۔ جب تک اقدار کا تعین نہاں کا تحفظ ناممکن ہے۔نظم و ضبط اور باہمی تعاون کی قدریں باہمی معاشرہ پر انجرتی ہیں اس کئے سب سے پہلے مکی شراہ کا جائز ہلیما ضروری ہے۔ اجماعی مقاضوں کی بنا پر معاشرے کی شکیل ہوتی ہے چونکہ وہ مقاضے مختلف معاشرے اجماعی زندگی میں جنم لیتے ہیں مثلاً گھریلوں زندگی ہے معاشرہ کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے مقاضوں کا لازمی نتیجہ تعلیمی، تجارتی ، زراعتی اور صنعتی ود میر مختلف معاشروں کے صورت میں طاہر ہوتا ہے۔ ان تمام معاشروں میں انہی کے مطابق جوقو اعد وضو ابط طور طریقے اور قاعدے وقرینے وضع کئے جائیں گے وہ ان کے لئے ابتدائی اور جزوی نظم وضبط قرار پائیں گے۔ ای طرح ہرمعاشرے میں اس کے ما حول کےموافق افرادمعاشرہ کاباہمی تعاون جزوی تعاون ہوگا۔ تمام جزوی معاشروں میں جزوی نظم وصبط اور جزوی تعاون نہ پایا گیاتو ہرمعاشرہ اپنی جگہ تبائی کی نذر ہوجائے گا۔علیٰہذا اگرتمام مختلف معاشروں کے کل افراد میںشیری زندگی کو برقر ارر کھنے کے لئے مجموعی

تعاون نه پایا جائے اورای طرح ان سب معاشروں پرحکومت کاہمہ گیرنظام قائم ندر ہےتو شیری زندگی کسی صورت میں برقر ار ندرہ سکے گی۔ اسلئے نہایت ضروری ہے کہ کلی اور جزوی تعاون اور نظم وصبط کی تمام اقد ار کاان کے مرحلوں پر پوری قوت کے ساتھ تحفظ کیا جائے۔ 🖈 🔻 اس اجمال کی تفصیلات بہت طویل ہیں۔ اختصار کے ساتھ اتناعرض کردیتا کافی ہوگا کہ با ہمی تعاون اس وقت تک ناممکن ہے جب تکے ہر فردا پنے فرائض اور ذمہ دار یوں کا حساس نہ کرے اور ان کی انجام دہی میں پوری سرگرمی سے کام نہ لے۔ ہرمعاشرے کے افراد کے لئے فرائض اور ذمہ داریاں مختلف تنم کی ہیں۔ اس لئے ہرایک کوچاہئے کہ وہ اپنے معاشرے ہیں اس کے ماحول کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کومسوں کرے اور اپنے فرائض کو انجام دے۔ مثلاً گھریلوزندگی میں ہر انکیل فائل شناحی اور فق ری لازم میجی جائے اور اس پر بابندی کے ساتھ عل کیاجائے اور جسا سیگی کے حقوق سیجے معنی کی اولا محص جا کیں۔ 🖈 تعلیمی معاشرے میں طلباء آپس میں ہمریدی ہے کہ اس تھا۔ اس تقدہ کے ساتھ ان کے شایابِ شان برتاؤ کریں اورا ساتذہ طلباء کیماتھ شفقت وعنایت برتیں اور ان کے افعاق وعادات اور تعلیم وتر بیت کاپوراخیال رکھیں اور مملی طور پر کوئی فروگز اشت نہ کریں۔ 🖈 تجارة برمانا 🐔 ايمانداري سے كام ليا جائے۔ عوام كى ضروريات زندگى كى اشياء چھپا كرندر كھى جائيں اور ناجائز نفع اندوزی سے اجتناب کیاجائے۔ 🖈 🥏 زراعتی معاشرے میں اس بات کواچھی طرح طحو ظار کھاجائے کہ خوارک کی ذخیرہ اندوزی نہ ہونے پائے جس ہے عوام کو تکلیف ہو۔ ایبانہ ہو کہ خوراک مہیا نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوسکتی ہیں وہ بیدا ہونے لکیں۔ کے طبی معاشرے میں ڈاکٹروں ،معالجوں ، دوافرو ٹوں کودولت کمانے کی ترص دل سے نکال در ڈی کیا ایکے اور تریضوں کے ساتھ ہمر ددی اورا بٹار کے جذبات سے کام لیما جائے۔ جدردی اورایٹار کے جذبات سے کام لیما جائے۔ کام منعتی معاشرے میں صرف اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر خرک البار کی الکی قوام کی بہو داور ملکی صنعت کوتر تی دینے کاجذبہ کار فرمار ہے۔ 🖈 نہ ہی معاشرے میں علماءومشار کی کے کے کھر وری ہے کہ وہ اپنے ذاتی اغراض ومقا صد کو بالائے طاق رکھ کر خالص دینی اور نه ہی نقط نظر سے وام کو رونمانی ق خدمت انجام دیں اور نہ بہب کواپنے ذاتی اغراض کی تکمیل کا آلہ نہ بنا کیں۔ ای طرح باقی تمام معاشروں میں ہرتئم کی خرابیوں سے بیچنے کی پوری کوشش کی جائے اور معاشرے کو کامیاب بنانے کے لئے تنظیم، اتحاد اور با جهی اعتماد کے اصولوں برعمل کیاجائے اور ہرمر طے برعوام کی بہبود اور خدمت خلق پیش نظر رہے۔ 🖈 🕏 پھران سب معاشروں کوٹل کرحکومت کے ساتھ بوِرا تعاون کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کے عوامی تعاون کے بغیر حکومت اپنے کاموں کو میخی معنی میں انجام نہیں دے سکتی۔ حکومت کے ساتھ بہترین تعاون کی صورت رہے کہ ملکی قانون کا پورا پورا احترام کیا جائے اور کسی وقت بھی قانون اپنے ہاتھ

میں لینے کی ندموم کوشش نہ کی جائے۔ قانون کی خلاف ورزی ملک وملت کے ساتھ غداری ہے جولوگ مڈر بھوکر جرائم کا ارتکاب کرتے

ہیں وہ معاشرے کے بدترین دشمن ہیں۔

# حكومت اور عوام

🤝 جس طرح عوام کے لئے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا شہری زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے اس طرح حکومت کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردی کاسلوک کرے۔عدل وانصاف کے فقاضوں کو پورا کرنا حکومت کے اولین فرائض ے ہے۔ عوام کی ضروریات زندگی کا انتظام ،ان کی جان و مال ،عزت وآبر و کی تفاظت، ظلم وجور کی روک تھام ، ریٹوت ستانی کا انسداد، جرائم کا ستیصال شہری زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے نہایت اہم اور ضروری ہے۔

ﷺ شہری زندگی متحکم نظام حکومت کے بغیر کامیاب نہیں ہوسکتی اور بیدائشتی میں وقت تک پیدا نہیں ہوسکتی جب تکہ عوام کا اعتباد

عاصل نہ کیا جائے اور بیا عمّاد عوام کی خوشحالی میں مضم ہے الدر العمام کی خوشحالی کے لئے حکومت کو پوری کوشش کرنی جا ہے تا کہ عوام اور عوام کے باہمی اعتاد اور تعاون کے ذریق کی اندگی کامیاب ہوسکے۔

# بلهمى تعلون كالعالى مقام

🖈 🔻 معاشرے میں ہمرردی اور تعاون کا بلند مقام یہ ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی گز ارنے میں بیہ سمجھے کہ میں اپنے لئے زندہ نہیں ہوں بلکہ بمرازندہ رہنا دوسرو**ں** کے لئے ہے۔ جب معاشرے میں بیرجذ بہ پھیل جائے تو نہایت کامیاب معاشرہ قرار پائے گااور جو شخص بیہ سمجھے كىيرى زندگى بيرے اپنے بى لئے ہے وہ خود غرضى كاشكار بموكررہ جائے گااورمعاشرہ كواس سےكوئى معتذب فائدہ نہيں پنچے گا۔

عمده معاشره اور كامياب شهرى زندگى الله معاشره اور كامياب شهرى زندگى الله معاشره عن الله معاشره عن الله معاشره عن الله کرا پی وجنی صلاحیتوں سے کام نہ لیں اورا پی علمی وعملی تو تو ب کورو اس کار حدالا تھی وہ اپنے معاشرے اور شیری زندگی کے لئے اچھے افرادنیں۔خواہوہ جرائم کاارتکاب نہ کریں اور ان کے کو گئی کراکت خلافِ قانون سر زد نہ ہولیکن جب وہ جمود وخمود کا مجسمہ بن گئے توشیری زندگی اورمعاشرہ پر ان کام عوم کی او او کی اور کیا۔ اس لئے وہ لوگ شمری زندگی کے لئے مفید ہونے کے بجائے مفرین۔ 🖈 چونکہ بھر کی دندگی کا تعلق اولین ایک ہمہ گیر مقصد ہے ہوتا ہے۔ اس لئے جس شہری زندگی میں اس بنیا دی مقصد کے حصول کونظر انداز کردیا جائے وہ کامیاب شمری زندگی قرار نہیں پاسکتی۔ اے کامیاب اس صورت میں کہا جائے کہ اس کامطمع نظر بنیا دی مقصد کا حصول ہو۔ مثلاً ہمارے ملک کی شمری زعدگی' یا کتانی شمری زعدگی' ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بیہ ہے کہ آزاد وطن یا کتان میں اسلامی طرز کی زعدگی بسر کی جائے۔ اس بنیا دی مقصد کی روحِ روال اسلامی طرز کی زعد گی بسر کرنا ہے۔ جب تک بیدوح اصل مقصد میں کارفر ما نہ ہومقصد متصور بی نہیں ہوسکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اسلامی طرز زندگی بسر کرنے کی طرف بوری توجہ مبذول کی جائے اور یا کستان

کی شہریت کے تمام شعبوں میں یہی روح کارفر مانظر آئے۔ اجماعی زندگی کے تمام اصول،معاشرے کانظم وصبط، با ہمی تعاون کی جو

واضح اورروثن تعلیمات کتاب وسنت میں پائی جاتی ہیں کسی دوسری جگہ متصور نہیں۔ مخضر طور پر چندا قتبا سات پیش کرتا ہوں (۱) قر آن کریم اور اجتماعیت يَائِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفَنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وْقَبَائِلَ لِتَعَافُوا إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱنْفَكُمْ ـ (الحجرات: ١٣) 🖈 🛚 لوگو! ہم نےتم سب کو ایک مرد اور ایک عورت پیدا کیا اور (پھر) تمہاری ذاتیں اور برادریاں تھمرا کیں تا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پیجیان سکو۔ بے شک تم سب میں زیاد ہ اللہ کے نز دیک عزت والاوہی ہے جوتم سب میں بڑا پر ہیز گار ہے۔ ت اس آیت کریمہ میں گھر بلوزندگی خاندانی اور قبائلی اجماعیت اور اس کے معاشرے کا نہایت ہوا کی کور آگھر بیان ہے اور اچھے معاشرے کے لئے اعلیٰ کردار تقویٰ اور پر ہیز گار کا ضروری ہوناند کور ہے۔ (٢) قر آن اور شهریت کا بنیادی مقصد قُلْ اِنَّ صَلَاقِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَالِمَانِی لِلْکِورَبِ الْطَامِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَبِدَٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِیْنَ ـ (انعام: کید ہے کا کرائی نکا راور میری تمام عبادت اور میر اجینااور میر امر نا سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پرورد گارہے کوئی اس کاشر کیے نہیں اور مجھ کوالیا ہی تھم دیا گیا ہے اور میں اس کے فرمانبر داروں میں سے پہلا فرمانبر دارہوں۔ اس آیت کریمه بین جماعت مسلمین کی زندگی اورموت کابنیا دی مقصد صرف الله تعالی کی خوشنو دی اوراس کی فر مانبر داری کی قرارد یا گیاہے۔ وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (مائلة) (۲) باهمی تعاون اور قر آن مجید در اور نیکی اور پر بیز گاری (کے کاموں میں) ایک دوسر سی مار اور آور گنا داور زیادتی (کے کاموں میں) ایک دوسر سے کی مدونہ كرواورالله عةروب بشك الله تخت المالك بالمالك بالم 🖈 اس آیت میں مواثر کا ورتعاون کے بنیادی مقصد کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرہ میں نیکی اور تقوی تعاون کی بنیاد ہے اور گناہ پر نکاؤن سز ااور عذاب کاموجب ہے۔

### (٤) نظم و ضبط اور قر آن

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (آل عمران: ١١٠)

تر جمہ 🏠 💎 تم بہترین امت ہوجو بیدا کئے گئے لوگوں کے لئے حکم کرتے ہونیکی کااور برائی ہے روکتے ہو۔

⇒ اس آیت کریمہ میں برائی ہے رو کنے کو پہندید گی اور بہتری کا معیار بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ روک ٹوک اور برائی ہے منع کرنا
ہی نظم وضبط ہے۔

### (۵) اطاعت امیر اور قر آن کریم

يَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمُط (نساء: ٥٩)

تر جمه الله السائيان والوااطاعت كروالله كي اوراطاعت كرور سول كي اورايي من سي حكم والول كي ـ

ریآ بت کر بمدخدااوررسول کی اطاعت کے بعد صاحب امر لوگوں کی اطاعت کا فرض ہونا بتار ہی ہے۔

# (٦) ضبط معاشره اور قر آن کریم

وَأَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْقُلُوا وَنَدُهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُواط إِنَّ اللَّهَ مَعَ الضّبِرْقِ (النَّالَ : ٤٦)

ت اورا طاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی اور آپس میں نہ جھاڑ و کہ (آپس میں جھاڑ مرکز کی گئے گئے) تم ہمت ہارد و گے اور تمہاری ہوا اکو جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

اس آیت کریمہ میں بھی اجماعی زندگی اور مرحا و الم الصحول اور اس کی برائیوں سے بیچنے کی تلقین فر مائی گئی ہے۔ ☆

> ☆

المسلور الولم المسلمون من لسافه ويده (بخارى شريف) مسلمان وه ب جس كے ہاتھ اور زبان (كى اذيت) سے مسلمان محفوظ رہيں۔ بير عديث اجتماعيت، معاشر ه اور شيرى زندگى كو

کامیاب بنانے کے لئے ایک نہایت جامع اور زریں اصول پیش کر رہی ہے۔مسلمان کامسلمان کی اذیت سے محفوظ رہنا اس کی

اجماعیت ،معاشرہ اورشمریت سب کو کامیاب وحوش گوار بنا کر بھیل مقصد وحصول مدعا کی طرف رہبری کرنا ہے۔

کلکھ راع وکلکھ مسئول عن رعبتہ۔ (بخاری شریف) تم میں سے ہرایک حاکم ہےاورتم میں سے ہرایک سے اس کی رعبت کے متعلق روا الکیاجائے گا۔ اس حدیث میں ہر مخض کی

ذمہ داریوں اور فرائض کا ذکر ہے اور اس بات کابیان ہے کہ انسان اجھا کی نگائی کے ہر مرحلہ پر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی بجا

آ ورى كابورابورالحاظ ركم جومنبط وتعاون كي اصل والواركم

ان تحب للناس ما تجهز الفساك وتكره لهم ما تكره لنفسك ـ (رواه احمد ـ مشكوة)

(انسل المال الركي كي توبيندكر الوكول كيلة جوابي لئه بهندكرنا باورما بسندكر الوكول كيلة جوابي لئه ما بهندكرنا ب-

اس حدیث میں کامیاب شہریت کا ایک سنہری اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ مختصر بیرکہ کتاب وسنت کی ہدایات کوسما منے رکھ کر

اسلام طرزِ زندگی بسر کرنا پا کستانی شهریت کابنیا دی مقصد ہے اوراس کونظر انداز کردینا پا کستانی شهری زندگی کی تغیر نوکواس کی اصل بنیاد

ے منہدم کردینے کے متر ادف ہوگا۔

#### بنیادی نکات

معاشره، اجماعیت، شهریت ، بنیادی مقصد بقم وضبط، با همی تعاون عوام اور حکومت، اسلامی طرز زندگی، کتاب وسنت ـ

# تعلیم میں دینی مدارس کا حصه اور ان کی افادیت

ہے۔ اس موضوع پر اظہارِ خیال سے پہلے ہم مروجہ تعلیم کا پس منظر اور اس کے تواقب و نتائج پر تبھرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیہ بتا کیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں کے تعلیم میں دین میں انگریز ول نے تسلط حاصل کرنے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ وہ خوب بچھتے تھے کہ جب تک یہاں کے نظام تعلیم کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ وہ خوب بچھتے تھے کہ جب تک یہاں کے نظام تعلیم کو اپنا حسب منشاء نہ بدلا جائے گا اس وقت تک جو ام کے اذبان پر غلبہ حاصل نہیں ہوسکا۔

کے اذہان پر غلبہ حاصل نہیں ہوسکا۔ ایک افزام کا ہمیشہ سے بید ستور چلا آیا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو ستکم کرنے کے لیے مؤقو میں کے اذہان وقلوب کو سخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کی گرفت مضبوط نہیں ہوسکتی۔

الگریز و نے بھی ای دستور کے مطابق و میٹر پالیسٹر بھانے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کوبد لا۔ متعدد ماہرین تعلیم انگریز کی ورائے میں ہوتا ہے ہم کی بیٹریٹیاں کرتے رہے۔ گرستقل اور منظم انقلاب کا ذمہ دار میکا لے تعالیم میں محقاب کی منظرین کی تھی۔ چنا نچہ ۱۸۳۷ء میں اعلان کردیا گیا کرسرکاری ما زمتوں کے لئے انگریز کی داں لوگوں کو انگریز کی دواں لوگوں کو انگریز کی دواں لوگوں کو ترجیح دی جائے گئی بھر وؤمنصو بہیش ہواجس نے یہاں کا تعلیم نقشہ یکسر بدل ڈالا۔ بیمنصو بدخر بی تعلیم کا منشورا عظم کہلاتا ہے۔ اس موجی بھی تھی ہوئی رہیں مگران شرقی زیانوں میں یور پی اور مخر بی افراد کارچار ہونے اس موجی بھی تیم کے پیش نظر بیہ طیعوا کہ المدینہ شرقیہ بھی رہی رہی افراد ماردہ پرتی اور الحاد کارچار ہونے دگا چنا نچے کہ ہماء میں مکلئے ، بھی مطابق انگریز کی زیان کے علاوہ ہماری ملکی زیانوں میں بھی مغر بی افکارو مادہ پرتی اور الحاد کارچار ہونے دگا چنا تھی کہ کئیں اور اور مذراس میں یو نیورسٹیاں قائم کردی گئیں اس کے بعد پڑاور ہنارس کی باری آئی اور قبل ہوئے گئی اور ملک کے ہرکوشہ میں اس بیا تھی کو افکار مغرب کے ساجی بھی کہ منظر میں جو کہ جو کہ بیا ہوئی گئیں اور بارس کی باری آئی اظہار کیا۔ وہم میوری سرنگر اور گولڈ زہر وغیرہ کی اللہ انتھار نیس بیٹھی جنائی کرائی کے منظر اور گولڈ زہر وغیرہ کی اللہ انتھار نیس بیٹھیں کی کون کھو لے گلائے ہے۔

اللہ انگریز کے نی نی اس تیز چھری سے عقائد واصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ بحروح کرنا شروع کر دیا اور ملت بیضاء کے متحکم قلعہ کو منزلزل کرنے کی ندموم کوشٹوں میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ ان کامقصد بیتھا کہ اگر بیلوگ عیسا ئیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہر حال دور ہوجا کیں چٹانچہ لا دینیت کا ایک زبر دست سیلاب آیا جس نے اخلاقی اقد ارکوا پی لیبٹ میں لے لیا۔ ایمانی قوت مضمحل ہوگئی اور تو کی روحانیہ ماؤف ہوکررہ گئے۔ مادہ پرئی کا بھوت لوگوں پرسوار ہوگیا۔

ا میش دنتاط اور شکم پروری کے سواکوئی چیز مطمع نظر ندر بی اورفکر معاش فکر معاد پر غالب آگئی جولوگ ماد ہ پرتی اور لاند جہیت کاشکار ہوجا کیس اور خدا کی ہستی پر ان کا بیمان ندرہے ان کے نز دیک نیکی اور عبادت کی کوئی قد روقیمت نہیں رہ سکتی۔ ندمعصیت ان کے نز دیک

کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ الیںصورت میں حسن خلق اور مداخلاتی اور جزائم جمارے معاشرے کاجز و لایفک بن گئے اور مغربیت اپنی پوری طاغوتی طاقتوں کیساتھ ہم پرمسلط ہوگئی کیکن اسلام کی بیمجزانہ شان تھی کہاس تاریک ماحول میں مولانا محمطی جو ہر،علامہ اقبال اور قائکہ اعظم محرعلی جناح جیسی شخصیتیں مغربیت کے گہواروں میں تربیت پا کرامت مسلمہ کی فلاح وبہبود کیلئے آفاب ومہتاب بن کرچمکیں۔ 🏠 🕏 بھرمقام شکر ہے کہ بمارے مشائخ کرام اورعلائے عظام اسلام کی حمایت میں سینسپر ہو گئے اورعلماءومشائخ کے وہ مقدس افراد جوحضرت داتا حجنج بخش علی جمومری رحمة الله علیه اور حضرت خواجه غریب نوازا جمیری رحمة الله علیه اورد نیگرا سلاف کران کے فیوض و ہر کات کی امانتیں اپنے مینوں میں لئے ہوئے تھے وہ ظلمت کے اس دور میں بدایت کا مینار بن کر چیکیا وہ افراد کا است مسلمہ کی دست گیری 

نے بندگان خدا کے آبوں کو کان سے منور کیا خواہ وہ مجد ہویا غانقاہ کا حجرہ،ان کامکن ہویا مکتب جہاں وہ تعلیم وتربیت کے لئے بیٹھ گئے وہی کہ نی مدرسہ بن گیا۔ ابن بطوط متو فی ۹۷۷ھ نے ہمیں بنایا کہ آٹھویں صدی جمری میں مختلف اسلامی ممالک میں جگہ جگہ غانقایی نظام بریاتھا۔ خانقا ہ کو بھی زاو یہ کہتے اور بھی رہا ط۔

🖈 🗼 با قاعد ہداری قائم کرنے والوں میں نظام الملک متو فی ۴۸۵ ھاور میرعلی شیر نوائی متو فی ۲ ۹۰ ھے کے نام سرفیر ست ہیں۔ بغداد ، نیثا پور، ہرات وغیرہ کی نظامیہ پورنیور شیال دنیا بھر میں مشہور ہیں۔صرف نظامیہ بغداد میں چھے بزار طلبلہ کھی ایر کی شیرنوائی نے بھی سینکر ول مجدین اور مدرستے بنوائے۔ بغداد کی مستنصریہ یو نیورٹی تیرھویں صدی عمروی میل انجاب روز گارہے تھی۔

🖈 بید بنی مدارس مسلمانوں کی علمی عظمتوں کے جیکتے ہوئے شکا تا 🚅 کے اوران تمام علوم وفنون کامرکز رہے جوعلائے سلف سے انہیں بطور میراث پنچے تھے۔ ان کی تعلیم کے اس کی تعلیم کے ان کا تھا تھے نظر آتی ہے۔ ان علوم کے ماہرین علماء سلف آسان علم کے وہ حکیکتے ہوئے آفاب ومتاب تھے جی کی مقلموں کااعتراف اغیار نے بھی کیا۔ غزالی ، رازی ، طبری ، مسعودی ، مقدی ، یا قوت حموی ،خوارزی کرخی، زکریاراوزگی،زگریا قزوین،ابن الهیثم،ز ہراوی ایسے نامورعلاء ہیں جن کے علم وفضل کا سکہ اہل پورپ کے دل ود ماغ پر ابھی تک قائم ہے۔ اہل مغرب نے علمائے اسلام کے گراں قد رعلمی شاہ کارلاطین ، فرانسیسی اور جرمنی وغیرہ زبانوں میں منتقل کئے۔ بورپ کی موجودہ سائنسی ترقی مسلمان فضلاء کی مربون منت ہے۔

اللہ میں ہے جس نشا شانیہ کے آغاز پر جدید تعلیم کے پرستاروں کوفخر ہے در حقیقت وہ علمائے اسلام خصوصاً اسپین اور سسلی کے عربوں کے علمی کارناموں کی بدولت ہے۔ ان مادہ پرستوں نے اپنے مخصوص مقاصد کی بنا پرصر ف طبعی علوم پر زوردیا اورد گیرعلوم وفنون جوانہوں نے مسلمانوں سے حاصل کئے تھان پر مغربی علوم کالیبل چسپاں کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ الله المنظم الم

جئ حضرت شاه ولی الله تحدث و بلوی رحمة الله علیه اوران کے فرز مدار جمند شاه عبد العزیز وشاه عبد القادر تعلیم علی است انجام دیت رہے۔ بدایوں میں شاہ عبد القادر صاحب محب رسول جیسے عظیم اٹل علم بیدا ہوئے جنوں نے بداوران الحکام کو جا رہا بداگاد ہے۔ کصنو میں فرنگی کا تعلیم اسلامی کاعظیم مرکز قرار بایا۔ خیر آباد میں آزادی بدر کے علیم اوران کا مرسر کانپور میں مولا نا احد شن کے تعلیم مرکز کانام تاریخ میں ہمیشہ درخشاں رے گاہ اوران کا طف الله صاحب ٹوئی اوران کا مدرسر کانپور میں مولا نا احد شن صاحب کانپوری اوران کا دار العلوم علم فرق کے تعلیم ہوئے نشانات ہیں۔ علاوہ ازیں مشاخ کرام کی خانفا ہیں جیسے بنجاب میں خانفا و محد دید، یو پی میں خالف الد ما کے مقدس آستانے جیسے مبدار شریف، کوث میں شریف، کوش شوں شریف، تو نسبہ ایک طرح مشاخ کرام کے مقدس آستانے جیسے مبدار شریف، کوش مشوں شریف، تو نسبہ نسبہ ایک مقدس آستانے ہوئے نشان کیکتے ہوئے نشوں کرتے ہیں ملک کے مختلف کوشوں میں مکن کوشش کرد ہے ہیں۔

کے باخبر حضرات اگرائ ڈیڑھ سوسمالہ دور کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور تعتق نظر سے جائزہ لیں اور تعتق نظر سے جائزہ لیں اور تعتی نظر سے جائزہ لیں اور تعتی نظر سے جائزہ لیں اور تعتی ہے۔ ایسے دینی مداری کے جھٹے ہوئے نفوش نظر آئیں گے جنہیں سے معنی میں اسلاف ہے کہ دینی اور کا منام میں کہا جا سکتا ہے۔ ای طرح مشائخ صوفیہ کی ان خانقا ہوں کا تصور سا ہے تھے گا جو کر زگان سلف کی روحانیت اور علم ومعرفت کا گہوارہ تھیں۔ ان مداری اور خانقا ہوں کی وہ اس کی کے دو لیے برصفیر کے مسلمانوں کو پادیا گیا۔

# تعليم ميں بينی مدارس کا حصه

اسلامی علوم کاسر چشمہ قرآن تکیم ہے خواہ وہ علوم الہیات ہے متعلق ہوں یا طبیعات سے۔ اسلیے ہمارے نزد کیے تمام علوم بلاا متیاز اسلامی علوم ہیں۔ البتہ مغربی مدارس اور دینی مدارس کی تعلیم میں فرق ہے۔ مغربی تعلیم اس مخصوص اندازِ فکر کانام ہے جوامل بورپ کے مخصوص طحد انہ مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم جود بنی مدارس سے حاصل ہوتی ہے وہ اسلامی فکر کے سانچ میں علوم کے ڈھل حانے کانام سمہ

ﷺ اندازِفکر کے بدل جانے سےفکر بدل جاتی ہے۔اگرا یک انسان کود وصحف اپنا مطمح فکر بنالیں اوران میں سے مثلاً ایک ماہرنفسیات ہوا ورد وسرا ماہرامراض تو ہرا یک اپنے اندازِفکر پراس کے بارے میں فو روفکر کرے گااور ہرا یک کانظر بیاس کے اندازِفکر کے موافق ہوگا

اوردونوں کے اخذ کردہ نتائج الگ الگ ہوں گے۔

آ ئینہُ قلب بین اس کے حسن وجمال کی تجلیات کامشاہدہ کرےگا۔

ا الله می مدارس اور مغربی مدارس میں خواہ نصاب تعلیم ایک بی ہو مگر دونوں کے اندازِ فکر کے اختلاف کے باعث نتائج واثر ات یقیبنا مختلف ہوں گے۔

#### مقصد تعليم

کے مخربیت کے پرستارا آج تک تعلیم کاکوئی واضح مقصد اوراس کی غرض وغایت متعین ندکر سے لین ہمارے نو یک علوم اوران کی تعلیم کا ایک بنیادی مقصد اورغرض وغایت ہے جے امام غزالی رحمۃ الله علیہ نے احیاء العلوم میں بیاری فرائ ہوئے کہا" و غلاجہ المعرف الله عزو جل ۔ "(احیاء العلوم میں العلوم میں بیاری فرائی کی معرفت ہے۔ معوف الله عزوجل ، "(احیاء العلوم میں 177) علوم کا مقصد اورتعلیم کی غرض وغلاجی الله تعالی کی معرفت ہے۔ کہا اسان کاعلم یا پی ذات سے متعلق ہوگایا کا خاص کے المعرف کا نتات سے جب اس کی نظر اپنی ذات پر بڑے گی تواسے معلوم ہوگا کہ وہ حقا کن کا تات سے جب اس کی نظر اپنی ذات پر بڑے گی تواسے معلوم ہوگا کہ وہ حقا کن کا تات کا جامع اور حس المقلیم شاہ کا رہے۔ بید دنوں با تیں اس کے لئے خدا کی معرفت کا موجب ہول گی۔ اس علم کی روثنی ہول گی جو اس میں اس کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے اس علم کی روثنی ہول گی ہوگا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے خالق اور صافع کی سمتی کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے سمبد کی سمبد کے اس کی سمبد کی سمبد کی سمبد کی سمبد کی سمبد کے لئے دلیل سمجھے گا اورا پنے دلیل سمجھ کا اور سمبد کی سمبد کی سمبد کا اس کی سمبد کی سمبد کا کا سمبد کی سمبد کا دلیل سمجھ کا اورا ہے دلیل سمجھ کا دور سمبد کی سمبد کر سمبد کی سمبد کا موجب ہوں گا کے دلیل سمبد کی سمبد کی

ای طرح جبوہ کا نتات کودیکھے گاتو افرادِ عالم اوراجزائے کا نتات کا ہر فرد اور ہرجزاس کی نظر میں اس کی حقیقت جامعہ کے ایمال کی تفصیل ہوگا۔ وہ جانے گا کہ انسان کا نتات اور خالق کا نتات کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بیم اس کے اخلاق کر دار اور معاشرہ کی بنیاد قرار مائے گا۔

بنیاد قرار پائےگا۔ ان مختصر مید کر آنی اور اسلامی علوم کی تعلیم اس مقصد عظیم کے پیش نظر صرف بنی براکش ایس ہوئی اور تعلیم کامیر ال مدارس دیدید اور مراکز روحانیہ کے قصے بیس آیا۔

کے ہیں وہ حصہ تعلیم ہے جے دینی مدیسوں اور العلمائی مرکز وں میں بیٹی کر حضرت بیر جماعت علی شاہ علی بوری رحمۃ الله علیہ ،حضرت بیر سیدم بر شاہ گولا وی رحمۃ الله علیہ ،حضرت خواجہ فور محمد خواجہ فلام فرید کوٹ مضی شریف ،حضرت خواجہ فور محمد قبلہ عالم مہاروی ،حضر کے کمولا تا ابواکہ نات الوری محضرت مولا تا ابواکہ بدا بوئی ،حضرت مولا تا ابواکہ کات قادری ،حضرت مولا تا عبد الحامہ بدا بوئی ،حضرت مولا تا بیر محمد کرم شاہ از ہری بھیروی جیسے کثیر علاء و مشائخ کرام نے حاصل کیا۔ ان میں سے موجودہ حضرات اور ان جیسے بے شار فضلاء و صوفیائے عظام آج بھی اپنے مدرسوں اور مجدول میں درس وقد ریس اور تلقین و تحلیم کا کام کررہے ہیں۔ نہ صرف یہ ملکہ ان جیسے اکابر فضلاء نے اپنی تصانیف جلیلہ کے ذریعہ قابل قد رعلی خدمات انجام دیں۔

# دینی مدارس کی تعلیم کی افادیت

🖈 اسلامی علوم دینی مدارس اوران کی تعلیم سے متعلق جو تفصیل عرض کی گئی اس کے شمن میں اس کی افادیت کھل کرسما منے آجاتی ہے

جس کا خلاصہ رہے کہ دینی مدارس کے ذریعہ اسلامی علوم کا حیاء ہوا۔ تعلیمات قرآ نیہ اور اسلامی اندازِ فکر ہے عوام کوآ گاہی حاصل ہوئی۔ خدا کی معرفت اوراس کے خوف کے اثرات سے مسلمانوں کے اذبان وقلوب منور ہو گئے۔ خیروشر بدا خلاقی اور حسن خلق کامعیار قائم ہوگیا۔ حریت فکراور جدبہ جہادان ہی مدارس ریدیہ کی تعلیم سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ دینی مدارس کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ نظرية ياكتان كى شديير ين خالفت كدورين بهي على ءاورمشائخ كى قيادت بس علمة المسلمين في اسلامي قوميت كى بنياد يرياكتان

کی حمایت کی اور بلاخوف لومۃ لائم اپنے موقف پر ڈیٹے رہے۔ کے ستمبر 19 10ء کی جنگ میں علماءاور مشائخ نے جو کر دارادا کیا وہ بھی اس بات کی روثن دیک کیا گائے ہی مدارس کی تعلیم عظیم الشان افادیت کی حال ہے۔ البتداس پُر آ شوب دور میں مدارس دیدیہ کی جالیت جہت کم ورد کئے جس کے اسباب وعلل پر اس مختفر گفتگو میں تفصیلی روشی ڈالنے کی گنجائش نیس۔ اگر بی صورت حال ہوں کو خطرہ ہے کہ دین تعلیم کاجراغ کل نہ ہوجائے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دین تعلیم کاجراغ کل نہ ہوجائے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دین کامظاہرہ کریں۔ کر جوام اورار باب حکومت دونوں اس ملطب کا دی ہمدردی اور دین کی مظاہرہ کریں۔

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيُزٍ

بِعَمِ اللَّهِ الرَّئمٰدِ الرَّدِيْمِ ط 

كروه مجديش دفئ ناجاح كبياه والمين عليم جن ش اردو، حماب الموسط ميناكى كهانيال ، ول مجديش دين جائز نيس كروه مجديش دن ناجاح كبياه والمين عليم جن ش اردو، حماب الموسط ميناكى كهانيال ، ول مجديش دين جائز نيس نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ

سوال نمبرا: شریعت میں حرمت کے لئے کیا کیابا تیں ہیں اس کی تفصیل بیان فرما کیں؟

جواب نمبر ۲: عالمگیری کی جلد خامس ۵ کے صفحہ ۲۳ مرح دمت مجد کے پندرہ حال لکھے ہیں۔

اول: یه که جب متجدین داخل ہوتو اس جماعت کوسلام کرے جو پڑھنے میں یا ذکر الہی میں مشغول نہ ہواورا گرمتجد میں کوئی بھی نہ ہو يا جو بين وهنما زيش مشغول بول قو مسلمان كوجائة كداخل بوكر "المسلام علينا من ربنا على عباد الله الصالحين" كجه

دوم: بدكم عبرين داخل بوكر بيني سقبل دوركعت تحية المعجد يوهد

سوم: به که مجدیش فرید و فروخت نه کی جائے۔

```
چارم: بیکه مجدین سل سیف نه بو - (تکوارنه موتی جائے)
                                                                                                                                                   بنجم: بدكم تدين من منده جيزى الأش كرك مع ووطعون نه كرد
                                                                                                                                                                                ششم: بدكم بحدين موائة ذكر الله كآواز بلندندكى جائه
                                                              مِفتم: یہ کہ سجد میں دنیا وی کلام قطعاً نہ ہو ( لیتن دین تعلیم کے سواد نیا وی تعلیم اور دنیا وی گفتگو بھی ممنوع ہے )
                                          بدپ سراندلیاجائے۔
دہم: بیدکم تحدیث صفول کے اغراض کردوس نفازیول کونگ نہ کیا جائے کی ا
یازدہم: بیدکم تحد کے اغرافازی کے آگے سے نہ گزیستان
دوازدہم: بیدکم تحدیث تعوکان سا بر سیجی ا
                                                                                                               مشتم: به كه مجدين داخل موكرلوگول كو بهاند كرآ كے صف اول تك ينيخ كى سى نه كر ــــ
                                                                    د دازد ہم: یہ کہ مجد میں تعو کا نہ چاہئے ( آگ مجدیا فرش خراب ہواورد دسرے لوگوں کواس سے نفرت ہو )
                                                                                                                                                                   سيزد بم: ريير كا تعليال التكايال وتخا كرفعل دنياوى كامر تكب ند بو
            چهارد ہم: بیکه مجد کو ہرفتم کی نجاست اور بچوں ،مجنونوں ہے محفوظ رکھا جائے اور سزا ( تجویز کردہ حاکم ) کا نفاذ بھی متجد ہیں نہ ہو۔
                                               * نجد ہم: یہ کہ مجد میں ذکراللہ اور ذکر رسول کثرت سے کیا جائے۔ بہی شرا کط حرمت مساجد کے غرائب میں ہیں۔
                                                                                                                                                    اصل عبارت عالمگیری کی بیہ ب(جلدہ عالمگیری صفحہ ۳۲۱ممری)
رسد الله وقت اللخول اذا كان القوم جلوسًا غير مشغولين بلرس ولا بلكر فان المحالة وكانوا في الصلوة فيقول السلام رينا وعلى عباد الله الصالحين والثاني ان يصلى كعين قبل ان يجلس والثانث ان لا يشترى ولا يبيع والرابع ان لا يسل المحيف والرابع ان لا يسل المحيف والرابع ان لا يسل المحيف والمنابع المحيف والمحيف وا
                                                                                                                                          ذكر الفقيه رحمة الله تعالَى في التنبيه _حرمة المسجد خمسة عشر
                                                                                                                                                                                                                                 علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :r
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :1
                                                                                                                                                                                                                         والخيور والايطلب الضالةفيه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             : 0
                                                                                                                                                                          ﴾
أو الصادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             : 1
```

والسابع ان لا يتكلم فيه من احاديث اللغيا

٨: والثامن ان لا يخطى رقاب الناس

والتاسع ان لا ينازع في المكان

• 1:والعاشر ان لا يضيق على احد في الصف

۱ : والحادي عشر ان لا يمر بين يلي المصلي

۲ ا : والثاني عشر ان لا يهزق فيه

1 F : والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه

٣ ا : والرابع عشر ان ينزهه عن النجاسات والصبيان والمجانين واقامة الحلود

٥ ا : والخامس عشر ان يكثر فيه ذكر الله تعالى كلا في الغرائب

سوال نمبر۷: کیااردو،حساب و کتاب پرائمری کے مروجہ تعلیم بالغ غیر بالغ،مسلم غیرمسلم بچوں، جوانوں کومساجد میں دیتاشرعاً جائز ہے؟ جواب نمبر۷:ہرگزنہیں۔ فناوی عالمگیری میں ہے جلدہ صفحہ ۳۲۱

ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المساجد

🖈 اور برقتم کاعمل دنیاوی متجدیس ناجا تزہے بلکه مروه

اسے آگے اور وضاحت ہے کیا گرمجد میں قرآن کریم کی لکھائی بھی باجرت ہوتو بھی نا جائز ہے کہ الکھا گیا ہے گئے کتابت قرآن کرے تو چونکدا یک پیلوئے عبادت ہے بنابریں جائز ہوگا۔ حتیٰ کراگر باجرت مائز الرکھائے کو کم بیٹے تو بھی ناجا زنہے۔ عالمگیری صفحہ ۳۲۱ جلد خاص ۵

عالى كرى شخرا ٣٢ جلد فا من المسجد والوراق بلكتب فان كان المعلم يعلم للحسبة والوراق لنفسه فلابأس به لانة قربة فان كان للاحرة يكره الا أن يقع لهما الضرورة كذافي المحيط السرخسي. ين عم محيط مرضي ش بـ ـ موال تبر٣: آجا كما ين كردنياوي تفكورنا جائز بـ ياكيا؟

جواب نمبرس ناجائزے بلکہ ایس گفتگو کے لئے مسید میں بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ عالمگیری جلد خامس میں ہے

الحلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق لان المسجد ما بني لامور الدنيا اورفزائة الروايت منقول ب كرميد ش كلام دنيا كرنا قرام ب\_ حتى كرميد كي تجت پرشدت كرما كي وجرس يماعت كي لئي في هوائي موالي و وفي خزانة الديس ما يدل على ان الكلام المباح من حديث الدنيا في المعمل الموام. قال و لا يتكلم بكلام الدنيا. والصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا اهتد المحريكي أن ان يصلوا بالجماعة فوقه موال تمريم يمن ابالغ بجول وقرآن كريم برا حال محمل المواجع المحاورة في الوريد شي ادب كلاف كي المؤردة وقرق كاكياتكم ب؟

جواب نمبر ۷: ناجائز ہے بلکہ پڑھائے جالا کھیٹاراور بچوں کومبحد میں نادیب کے لئے مارنا پیٹمنا بھی ممنوع ہے بشرطیکہ یہ تعلیم قرآنی باجرت ہواوم اگر برانا افرات ہوتو جائز ہے۔ بحرالرائق جلدہ کے صفحہ ۲۵۰ میں ہے

لو علم الصبيان القرآن في المسجد لا يجوزو يأثم. وكذا التاديب فيه اي لا يجوز التاديب فيه اذا كان باجر ويتبغى ان يجوز بغير اجر.

اور حضور علي كان عال بريكاس طرح استناد فرمايا "واصا الصبيان فقد قال النبي عَلَيْكُ جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم"

اورمسيدكى صدودلينى فناءمسيدكى دكانول بين بحى اليى دين تعليم ممنوع ب اور يمى غرب امام ابوحنيفه رحمه الله كاب جيراكه فرماتے بين "و كذالا يجوز التعليم فى دكان فى فتاء المستجد هذا عند ابى حنيفة رحمه الله"

# التلائي من المركب المرك

ا خزالی زمال، رازی دورال حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی مدخلہ ' کی وہ تقریر جو انہوں نے انجمن طلباء اسلام پا کستان کے مرکزی اجتماع منعقدہ کراجی میں بروزاتو ار کارپریل ۱۹۲۸ء کوفر مائی۔

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحيم وبارك الله الرحيم وبارك الله الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الرحيم والم

وسلم ک عزیز طلبا! یہاں حاضر ہوکر اور آپ کا اجماع دیکھ کر چیں اس آند (کیمور ہوں کہ جی اپنے ان جذبات مسرت کوظا ہر کرنے کے کئے نہ الفاظ پاتا ہوں نہ اس کے لئے وقت کی گھاڑی محسول کرتا ہوں۔ رسی گفتگو کا میں عادی نہیں اور اس کے لئے بھی وقت نہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ ہے کا پیراجم کی اگر چربہت بر انہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ برے بڑے اجماعات کے مقابلے میں آپ کا بیاجماع میر کیا کے انہائی مسرت کاباعث ہے اوراس کی وجہ رہے کہ میں بیجا نتا ہوں کرقوم کامتاع عزیز آپ حضرات ہی ہیں۔قوم كى نتوونما قوم كى فلاح بقوم كى صلاح بقوم كى بقاءيه آپ حضرات كے دامنوں سے وابسة ہے۔معاشرے ميں طلباء كاكيا كردارہاور انہیں کیا کردارادا کرنا جائے۔ بیا یک بہت وسیم موضوع ہے۔اس کونہایت اختصاراور جامعیت کے ساتھ عرض کرنا جا ہتا ہول۔ 🖈 🧻 آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ حیات انسانی کے دوستون ہیں ،ایک علم اور دوسراعمل علم بنیاد ہے اور عمل ان کورانیا کی تغییر علم ایک ہے یقین کیجئے کہاس میں جمود وخمود نہیں ہے۔ اس کے اندراستنباط کے برائی موجے کے لئے اور سیح لائوں پرغوروفکر کے لئے بری وسعتیں ہیں۔ مگرافسوس کہ ہماری اپنی تنگ نظری ہے اور اور کا انگوں کو تعدود کردیا۔ ہم یہ سمجھے کہ تھا کئی کا سکت پرغو رکریا اور تھا کئی کے علم کا حصول بے کاری بات ہے حالاتکا حقیقت کیے کہ کا نتات کے جس ذرّہ کا آ پ علم حاصل کریں گے وہ آ پ کے حق میں نور ہے۔ لیکن د بکھنا رہے کو علم کل اٹھکد کیا ہے؟علم کے معنی ہیں جاننا۔ کس چیز کا جاننا؟ جو چیز ہے اس کو جاننا لیکن نہ ہونے والی چیز کوہم جانیں کہ وہ ہے تو بیلم ند ہوگا، جہل ہوگا۔ مثلاً اب رات نہیں ہے اور اگر کوئی شخص جانے کہ بدرات ہے تو بدجا ننا کہاں ہے بیتو نہ جا ننا ہے جو چیز ہے نہیں اس کوہم جانیں کہ ہےاور جو چیز ہےاں کوہم جانیں کنہیں ہے۔ تو یقین کیجئے کے ہست کونمیست جانٹااور نمیست کوہست جانٹاریہ دونوں جہل ہیں۔علم کے معنی رہیں کہ نیست کو نیست اور ہست کو ہست جانے ..... رہے علم۔

#### حقيقت كائنات

اللہ عزیز ان گرامی! آج دنیا جس چیز کوعلم قرارد ہے دہی ہے وہ اس کے بالکل برتکس ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ خدائے قدس جل مجد ہ کی ذات از ل سے ہے اور ابد تک رہے گی اور سماری کا مُنات میں جو کچھ ہے اس کی صفات کا ظہور ہے ، اس کے اسماء کا ظہور ہے اور اس

کے افعال کاظہور ہے اور یوں کہیے کہ تھا کُن کا نئات .....اٹھارہ ہزار عالم ..... بیسب کچھائ ذات واجب الوجود کاظہور ہے۔حقیقت یہ ہے کہ خدا ہےاورخدا کے سوا کچھنیں۔ جس چیز کوہم بیجھتے ہیں کہ بیہ ہے،خدا کی تنم!اس کا کوئی مستقل وجود نہیں۔مستقل وجودا گرہےتو صرف خدا کا ہے۔ واجب الوجود کا ہے اور جس قدر کا نتات کا وجود ہے، ہمیں نظر آرہا ہے، سب اس کے وجود کے ظلال ہیں۔ اس کے وجود کاظہور ہے۔ اس کے وجود کی حقیقتوں کی نمائندگی کا نئات کاہرموجود ذرّہ کررہا ہے۔ میں کا بناہوں کے وجود کی فی جیس کرسکتا اور نہ بی کوئی عاقل کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ جمارے علم کلام کی بنیاد ہی حقائق کا نئات کا شور ہے۔ کیونکہ جب تک ہم حقائق کا نئات کو ثابت نہیں مانیں گے تو اس وقت تک ہم مخلوق کو خالق پر دلیل کیے جنا تھی گے؟ ہمارا تو نظر یہ بیہ ہے کہ زمین اور آسمان کی جس چیز کودیکھو، اسے دیکے کرخدا کی ہتی کو پیچانواور کا بنات کے ہر کور کی لار کا اردواور کہو کہ سورج خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ چاندخدا کے ہونے کی دلیل ہے اور زمین و آر میان شرائے ہونے کی دلیل ہیں۔ ہم تو تمام تھائق کا نئات کوخدا کی جستی کی دلیل بناتے ہیں اورا گریہ چیزیں ہیں نہیں تو پھر دلیل کس کو بنا کیں گے؟ عدم کوتو دلیل بنانہیں سکتے۔ اس لئے ہمارانظر بیریہ ہے کہ تھا کُن کا سُنات موجود ہیں لیکن ان کا وجود مستقل نہیں۔مستقل وجود اگر ہے تو فقط واجب کاوجود ہے۔ تمام کا نتات حقا کُنّ ای واجب کاظیور میں کیکن آج اس علم کا مفادد نیا میں عارے سامنے علم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ سہ کہ جو بچھ ہے وہ صرف مادہ کے اور خدا کا کوئی وجود بی نیس ہے۔ جو ہے اس کو نیست قرار دے دیا۔ نیست کوہست بنالیااور ہست کونیہ ہوت تھے لیا۔ کا نتات کاوجود کوئی مستقل وجود نہ تھااور وجود مستقل صرف فقط خالقِ کا نتات کا تھالیکن آج اس ماد و پرتی کی دنیات بھم وفقل کے اس دعوے کی دنیا میں اس علم کا متیجہ بید نکلا کہ جوتھااس کو کہد یا کہیں ہے اور جونبیں تھااس کو کہ و کا کر ہے ہی تھے کہا ہے

ک علم کا مقتضا ہے ہے کہ عدم کوعدم جانے ، وجود کو وجود جانے ، ہست کو ہست جانے اور نیاست کو گھیست جانے اور یقین سیجئے کہ اس علم کاسر چشمہ فقط حضرت سیدنا محم مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ اس داہ میں کو گوری تھوکریں گئی ہیں۔ بیدوادی پرخطرا لیم نہیں کہ جہاں سے انسان آسانی سیگر دجائے۔ برے میں اور اور نی کریم ﷺ نے جوشا ہراہ ہمارے لئے متعین کی ہاس کے متعلق زبانِ رہا ہے گئی اور نی کریم ﷺ نے جوشا ہراہ ہمارے لئے متعین کی ہاس کے متعلق زبانِ رہا ہے۔ گافر مایا

المركت م عالى مالىت بير ضاء ليلها و نهارها اسواء

الله میں نے تمہارے لئے وہ شاہراہ بنائی ہے کہ آ تکھیں چھ کرگز رجاؤاس کے دن رات برابر بیں مگر شرط بیہ ہے کہ راہ سے بننے نہ پاؤ۔ اگر راہ سے بہت گئے وہ شاہراہ بنائی ہے کہ آ تکھیں جھی ہلاکت و تباہی کے گڑھے بیں۔ اگر تم نے اس راہ کوا فقیار کے باگر راہ سے بہت گئے و ادھر بھی ہلاکت و تباہی کے گڑھے بیں۔ اگر تم نے اس راہ کوا فقیار کے

وجوداس ذہن کا نام ہے جوعلم کے طلب کر فیالاز جن ہے۔علم ایک نور ہے اور نور جہال آتا ہے ظلمت دور ہوجاتی ہے اور جہال ظلمت دورنہ بوجھے اور رواں نورا یا بی جس بطلباء کامعیار بطلباء کے وجود کی علامت اور طلباء کے راوراست پر بونے کی جونشانی ہے وہ بیر ہے کہ جن طلباء کا ذہبن صاف وروثن ہے، بجھ لیجئے کہ وہ طلباء ہیں، علم کے طالب ہیں۔علم کی را ہوں پر چل رہے ہیں اورانہیں علم حاصل ہور ہاہے۔جوطالب علم اپنے ذہن کے اندر کوئی روشی نہیں یا تاوہ بچھ لے کہ میں علم سے محروم ہو الہا۔ 🖈 🔻 علم ایسانورہے جو ذہن کوروش کرتا ہے جود ل کوروش کرتا ہے جود اپنے کوروش کرتا ہے۔ جوطلباءاس نورے محروم ہیں، ان کوان امور کی طرف نظر کرنی جائے جواس کی راہ میں مانع ہیں اور جوار کے لئے رکاوٹ بے ہوئے ہیں۔ ان رکاوٹو ل کود ورکرے اور ان را ہوں کو صاف کرے جن را ہوں ہے ذبی اور دل کے اندر نور آتا ہے۔ مطلب مید کے طلباء وہ بیں جن کا ذبین علم کے نور سے منور اور روثن ہوگاتو پر ہوائ کا اللہ اور کردار بھی روش ہوگا کیونکہ عمل کی ممارت تو ہمیشہ علم کی بنیاد وں پر قائم ہوا کرتی ہے۔ تاریک کرداراس کا ہوگا جس کاد ماغ تاریک ہوگا۔طلباء کامعاشرے میں مقام رہے کہ وہ اپنے ذہن کوروٹن کر کے قوم کے ذہن کوروٹن کریں۔طلباء کی جس یما عت کاذبین روشن نیس، سیحے وہ اپنے مؤتف پرنہیں ان کاوہ مقام نہیں ہے۔ تو طلباء کا پہلامقام یہ ہے کہ وہ علم کے فور کے اپنے ذبین کوروش کریں اور پھر وہی روشن قوم تک پینچا کرقوم کی وجنی تاریکیوں کوروشن میں بدل دیں۔ پیر ہے طلباء کامعیاری اور بنیا دی کر دار۔ اس كرداركوادا كئے بغير طالب علم كاندكوئى ابتدائى مقصد قرار پاتا ہے، ندائتا كى ، اور بيرونتی جوتم ارے د ماغوں كوصاف كرے كى ، مادى علوم ے حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس کا حاصل کرنا اسلامی علوم ہے بھیر <mark>کا کھک</mark>ن ہے۔ اس لئے کہ مادے میں تاریکی ہے۔ مادہ خود تاریک ہے۔ تاريكى سے تاريكى كے سواكيا لى سكا كے الكراك كورينور حاصل كرنا ہے قوآب اسلامي علوم كى طرف بھى توجدديں۔ 🖈 میں آپوریٹی بتادوں کہ اسلامی علوم کیا ہیں؟ آپ شامہ ریکییں کہ' ریمیں سائنس سے ہٹاتے ہیں۔ دنیا کے علوم سے ہٹاتے ہیں۔''لیکن خدا کی تنم! کا نتات کا کوئی علم ایسانہیں جوغیراسلامی ہو۔اسلامی علم ہے کیامراد ہے؟اسلامی علم ہےمراد ہیہے کہ جس چیز کا

علمتم حاصل کرو، سیمجھو کہ وہ چیز خدانے بنائی ہے۔ اس کے اندر ریصفت، ریخصوصیت، ریکیفیت ای نے پیدا کی ہے۔ اس چیز کے

اثرات کود کھتے جاؤ۔ اس کی خصوصیات کا تجزید کرتے جاؤجن چیزوں کے اندر حرارت ہاس چیز کی حرارت کود کھ کرحرارت کے بیدا

کرنے والے کو پیچانو۔ کی چیز کے اندرتم نے دیکھا کہ رودت ہے تو پھراس سے برودت پیدا کرنے والے کو پیچانو۔ کیونکہ کی پیدا

کرنے والے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ اگر تمہارا د ماغ رطوبت و برودت کے اندر پھنس کررہ گیا تو سمجھو کہ تاریکی میں جاتا ہوگئے۔

اگر یہ مجھا کہ وہ ٹھنڈک ہے، یہ گرمی ہے، یہ شکل ہے اس چیز میں فلال صفت ہے، یہ تا شیر ہے، یہ اثر ہے، یہ خصوصیت ہے، ان تمام

اثر ات وضوصیات کو معلوم کرتے چلے جاؤ اور حقا کن کا خات سے واقف ہوتے چلے جاؤ اور چیس کری تا میں میں کا مکتشاف ہو، بجھالو کہ

حقیقت بنانے والے کے بغیر اس حقیقت کا وجود نہیں ہوسکا۔

🖈 یہاں جھے ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ وہ طلباء جن کے فرقان فادی علوم میں گھرے ہوئے ہیں اورا سلامی علوم کی ہوانہیں آئی ، ان کے ذہن میں سر بات رائخ ہو گئی ہے کے خطا کا نظور اور خدا کی ذات کاعقیدہ محض ایک تو ہم ہے۔ لوگوں نے بول بی لوگوں کو ڈرانے کے لئے خدا کا تصورلوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ جیسے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہوا آ گیا۔ ارے بھائی!ا گرخدانہیں تو رینظامِ كائنات آخركيا كي ان كاكبنا بكرماد ، كاندريه صفات خود بخو دموجود بين - ايك ماده ايك وقت مين ايك طال مين ب- بجر وقت گز راد وسرے حال پر آیا۔ بھر وقت گز را تیسرے حال پر آیا۔ اس طرح مادے کے اندر جوخوا می چھیے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ مادے کے اعدرتمام ترقیات کے اثرات ہیں اور مادہ اپنے اپنے وقت میں ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ توبیقو تمام مادی خواص ہیں۔ مادی اثر ات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہا کیا گاؤانہ ہوتا ہے۔ اس کوہم زمین میں ڈال دیتے ہیں وہ ایک نرم ونا زک شاخ کی صورت میں نمودار ہوجاتا ہے۔ اس مے بعد ہم کی گندم کی بالیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بیتو مادے کی خصوصیات اوراثرات میں جوا پنے اپنے موقعوں پر جیسا ماحول ان کی کیفیات کے طہور کے لئے مہیا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے مطابق وہ مادے کے اثر ات قائم ہوتے جاتے ہیں۔ بیتو مادے کے اپنے ذاتی اثر ات ہیں۔ ان کی خصوصیات ہیں، جوخود بخو د ظاہر بموتی جاتی ہیں۔ اس کے لئے رہیں كركى بنانے والے نے بنائے ہوں يا بيدا كرنے والے نے بيدا كئے ہوں۔ اس كے متعلق ميں ايك ذرائى بارج الرق كرنا جا بتا ہوں اورا پنور برطلباء سے کہوں گا کہ خاص طور پراپنے ذہن کومتوجہ کریں۔ دیکھیے! بیا لیک ایس بارٹ کیے اس کا جواب مشاہرات کی دنیا میں نہیں دیا جاسکا اوراس کی وجہ بیہ کے مشاہدات کی دنیا میں بیرسوال بھی نہیں کیاجا سکا کیاں میں نے ارضاءعنان کے طور پر بیہ بات تسلیم کرلی اوراس کے بعد پھر میں جواب کی طرف آتا ہوں۔ اس

اللہ بات رہے گر آنگام نظام کا نتات کے بارے بیس خدا کے منکروں کا مادہ پرستوں کا ، مادی علوم کے ماہرین کا بنیادی نظر رہہ یہی ہے کہ مادے کے اندر رہا ترات وخواص ہیں اور وقت آنے پر وہ خلا ہر بموجاتے ہیں۔ اب ہم نے ان سے بوچھا کہ بھی رہہ بتاؤ کہ مادے کے اندران اثر ات وخواص کا مختلف مقامات پر مختلف صورتوں ہیں پایا جانا جو کر فعل وظہور ہےتو اس کا محلق کسی امر خارج کے سماتھ ہے یا رہمی مادے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی بات رہے کہ رہا تر ات تو مادے بی کیکن ان کاظہور کی سے متعلق نہیں بلکہ وہ

🖈 🛚 دیکھیے صاحب وجو چیز محض اتفاقی ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اس نظام عالم کا کیا حال ہے؟ ذرا دونوں کے حال پر ایک نظر ڈالیئے تو آپ دیکھیں کے کہ ۱۸۰۰ کا نتات کا جو نظام ہے وہ اتنام نظم، اتنام بوط اور مشکم ہے کہ ایک کی کڑی دوہر ہے کی کڑی ہے جدا تهیں کی جاسکتی۔ جا ند، سورج ، ہواء آگ اور پانی بیرعناصر وجواہر ہیں۔ ای طرح دیگر جینے بھی اجر کر کے تعالم ہیں ان کا باہمی کتنار بط ہے، کیماعظیم ربط ہے۔ ہم جانتے ہیں کہا گر ہوا نہ ہوتو ہم سانس نہیں کے سکتے۔ آگر کزارت نہ ہوتو ہمارے اعدر حیات کا کوئی اثر ہاتی نہیں رہ سکتا۔ پانی ند بوتو ہماری حیات باتی نہیں رہ سکتی ہزا <mark>اس ند بوتو تھ</mark>م یں گے کہاں؟ اور چا ند سورج نہ ہوں آو ان کی طرف سے جو اثرات وخواص نباتات و جمادات پرم تب او 😅 بین وه مرتب کهان بول گے؟ درختوں، پپلوں اورغلوں کی مختلف لذتیں اور گونا گوں حرے اور پھر ہر چیزاکا مختلف رنگ اور مختلف حالت۔ بیرسب کیا ہیں؟ بیرسب جاند اور سورج کی گردشوں کے اثر ات ہیں، جن سے بیہ چزیں رونما ہوتی ہیں، کھیتیاں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں۔ کہیں حیوانات ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں پانی ہے، کہیں آگ ہے، کہیں ہوا ہے، کوئی نظامِ ارضی ہے، کوئی نظامِ ساوی ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے وجود پر بھی نظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کر ہر میں مطار آپاؤں تک اتنا ربط ہے کہ اللہ اکبر! ہمارے بالوں کار ابطہ ہماری کھال کے ساتھ ہے۔ کھال کار ابطہ ہمارے کوٹ کے ساتھ ہے اور کو شت کاربط ہماری ا تخوان كرماته إور برايك ايك رك كاتعلق في سے لے اور تك كول كول الم جاتا ہے۔ اگر بمارى انگيول كے جوڑ ند مول اوند ہم کھول سکتے اور نہ بند کر سکتے۔ اگر یونی ایک سیدهی می بدائل را کھادی جاتی تو بھر بدانگلیاں سیدهی بی کھٹری رہتیں۔ اگر ہماری پشت کے اندرم ہرے ندر کھے جاتے تو اٹھتا پینھنام کن نہ تھا۔ جسم ایک تنجتے کی طرح رہ جاتا جے جا بوتو کھڑا کرد و جا بوتو کٹادو۔ ہمارے گھنے کے جوڑاں نوعیت کے کہاتھ بیدا کئے گئے ہیں کہ ہم ان کوسکیڑنا جا ہیں تو سکیڑ سکتے ہیں بموڑنا جا ہیں تو موڑ سکتے ہیں،سیدھا کرنا جا ہیں تو سیدھا کر سکتے ہیں۔ ہماری آ تکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے دانت سب اپنی اپی مخصوص جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، اب بتائے کہ بیدانت جواللہ تعالی نے منہ میں پیدا کئے ہیں،اگرسر کے اوپر پیدا کر دیتا .....! بھی رہمی تو قضیرا تفاقیہ ہے تا! اتفاق ہے کس کے دانت سر پر بی ہوجاتے تو کون کی بات تھی؟ لیکن دیکھیے کہ ہمارے دانت اس مقام پر ہیں جہاں ہونا جا ہیے تھے۔ کی زبان آپ

کان کی جگہ نیں دیکھیں گے۔ کس کے کان آپ آئھ کی جگہ نیں دیکھیں گے۔ کسی کی آٹھا آپ پاؤں کی جگہ نیں دیکھیں گے۔ کسی کا پاؤں سر پرنیس دیکھیں گے۔ کسی کا ہاتھ آپ پیٹھ پرنیس دیکھیں گے۔ یہ بات کیا ہے؟ ہمارے وجود کا جو نظام ہے، اتنا منظم ہے، اتنا مربوط ہے اورا تنامنتکم ہے کہ ایک کاتعلق دوسرے سے ہاوراس کے بغیر کوئی چارہ کاربی نہیں ہے۔ انظا اٹھا گھائے تارید

سے ایس سے اگراس تمام نظام کوہم قضیہ اتفاقیہ قرار دیدیں قد خوب کھی سیجے کہ جو کمل اتفاقاً ہوجائے اس کے اندرنظم و صبط میں ہوا کرتا۔ بیار تباط اس بات کی دلیل ہے کہ کی ارتباط پیدا کو آئے نے ارتباط بیدا کیاہے۔ کی نظام قائم کرنے والے نے نظام قائم کیا ہے۔ اس کی مثال میرے کہ جربی کی بازار میں چلتے ہیں قو آپ کس اندازے چلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کیآپ کی رفتار غلط نه ہو، آپ کارتیں مراد والگ تذہر حد جائے۔ آپ چھوٹا قدم نداٹھا کیں، اتن تیزی سے نہ بھا گیں کہ لوگ د کھے کرآپ پر ہنے لگیں اور نه استخدا ً ہتر کھلیک کہ لوگ مجھیں کہ شامد زمین پر چیکے ہوئے ہیں تو آپ اتنا آ ہتر نہیں چلتے ،اتنا تیز نہیں چلتے مقدم آپ کا نہایت ہموار ہوتا ہے اور آپ کے جسم کی حرکات بالکل معتدل ہوتی ہیں اور آپ کے جسم کے تمام اعضاء بالکھ الکیکوال کے ساتھ متحرک ہوتے یں۔ آپ تو بڑے نظم کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن اتفا قااگر چلتے چلتے اندیسے کھٹی کھیل کیچٹر آگئی اور آپ کو پیۃ نہ چلا یا اتفاق سے کہیں کیلے کے چلکے پر پاؤں پڑا گیااوردھڑام ہے آر پہر کو ایکان سے کہنا کہ آپ کا گرنا اتفاقی ہے یانییں .....!اب اس گرنے کو قضيها تفاقيه كهيئيه اوراس نظم وصبط بحرم اتھ ليك والتي مربوط نظام كے تحت لائے۔ اب ميں آپ سے بو چھتا ہوں كہ جب آپ كريں گوتو گرنا تو اتفاق مراکل مین گرنے میں کیاوہ نظم وصبط باتی رہے گا....؟ بتائے! اگر اس منظم کا نتات کا تفاقیہ مان لیاجائے تو پھر گرنے میں نظم وصبط ہونا جاہئیے۔ کیونکہ کا نئات کانظم وصبط تو ہمارے ماہنے ہے۔ اس لحاظ سے گرتے وقت آپ خوب سنجل کرگریں کہ پاؤں جہاں ہونے چاہئیں، وہیں ہوں، ہاتھ بالکل غیرمحل پر نہ ہوں اور پاؤں بالکل نا مناسب جگہ ہر جہ ہوگور کر کہیں ایسی نا مناسب جگه پر نه ہو، جهال سرکی تو بین ہوجائے۔ لیکن آپ دیکھتے بیں کرسر جہاں پڑ گیا پڑا گیا کو اِٹھ کھیا گر گئے اور پاؤں جہاں پڑے گئے پڑ گئے ،کوئی اس کے اندرنظم وصبط نہیں ہوتا۔معلوم ہوا کہ چھٹھنی تھاتیہ ہوتا ہے،اس میں نظم وصبط نہیں ہوا کرتا۔ چونکہ ساری کا نئات میں نظم وصبط ہے، اس لئے پیتہ چلا کہ جوال الظم و معبط نہ ہووہ اتفاقی بات ہوتی ہے اور جہاں نظم وصبط ہووہ کسی پیدا کرنے والی کی پیدائش پر ہوا کرتی ہے اور کی حکوما قائم کرنے والے کی انضاط پر ہوا کرتی ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کا نتات کے ذرے ذرے کودیجھواو کر نظام قامم کرنے والے کی دلیل قائم کر کے اس بستی کو پیچا نو۔ کا مُنات کا ہر نظام دعویٰ ہےاورنظم اس کی دلیل ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ مادے اندرخواص ہوتے ہیں۔ پانی جوہ وہ بارد، راطب ہے۔ آگ جوہ وہ حار، یا بس ہے۔ حارے معنی ہیں گرم اور یا بس کے معنی ہیں خشک، ہارد کے معنی ہیں ٹھنٹرا اور را طب کے معنی ہیں تر۔ آگ اور پانی دو**نوں** متضاد ہیں۔ ایک خشک ہے دوسراتر ہے۔ ایک گرم ہے، دوسراسر دہے لیکن بیدو**نو ل**طرح کے اثر ات ماد ہائے گھرے نہیں لایا۔ آگ کو ترارت دینے والاوہ خداہے جس

# يَا نَارُ كُونِي بَرُدًا وِّسَلَامًا عَلِّي إِبْرَاهِيْمَ

🖈 💎 کیونکہ حزارت میں نے دی ہے، اس لئے جب جا ہوں گا، حرارت رکھوں گا، جب جا ہوں گاسلب کرلوں گا۔ پانی کے اعدرجو خواص رکھے ہیں، میں نے رکھے ہیں۔ پانی کا کام ہے سیال ہونا۔ لیکن میں جب جا ہوں گا، کہدوں گا کہ ایک نیل اعظم جامیر کلیم گزرنے والے ہیں۔ پانی کاسلاب، پانی کی سیالی، پانی کابہنا، بیمیری دی ہوئی طفت کے۔ بیٹیس کروہ مادے کا اپناذاتی خاصہ ہے بلکہ بیری پیدا کی ہوئی ہے جو چیز میری پیدا کی ہوئی ہے، وہ پیدا کر نے سے پہلے بھی میری قدرت میں تھی اور پیدا کرنے کے بعد بھی ميرى قدرت من ہے۔ ميں جا ہوں تو اس كوپاتى وكھوں أور جا ہوں تو فنا كر ڈالوں۔

ا بیے دو بنیاری ناوی کار کر سارے ملم کادارومدارے۔اس لئے میں کہوں گا کرسائنس کاعلم غیراسلامی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے تحسى علم كولے كيں، وہ رياضيات ہے متعلق ہو يا ارضيات ہے، فلكيات ہے متعلق ہو يا وہ علم حقائق كا ئنات ہے متعلق ہو۔ وہ علم اثر ات وخواصِ اشیاء سے متعلق ہو یا کا مُنات کا کوئی بھی علم ہو، میں کہتا ہوں کہ برعلم اسلامی ہے۔ مگر اسلامی جسکِ بلوگا کہ جب ہرچیز کو جان کر اور ہر علم کو حاصل کر کے خدا کاعلم حاصل کیا جائے۔ آ پ سائنس پڑھیں یار پاضی ، آپ جغز افٹے پڑھیں یا تاریخ ،ان تمام علوم کا جومر کز وجور ہوتو وہ خدا کی معرفت ہواور خدا کی ذات پر یقین ہو ہے کہا گیادی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنی اسلامی تعلیمات کے تورکو چھوڑ دیا تو آپ کے ذہن کو آ وارہ کر دیا جائے گائے ہے۔

🖈 اسلامی تعلیما کے کام تصد صرف بہی نہیں کہ آپ قر آن کے ترجمہ کے سوا کچھ نہ پڑھیں۔ آپ قر آن کا ترجمہ بھی پڑھیں اور جن چیزوں کاذکر آپ نے قرآن میں پر حاءان کی حقیقتوں کوجائے کے لئے آپ جدیدعلوم کی طرف بھی توجہ کریں۔قرآن نے کہا

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ تَوْتُمَ ٱسَان کی حَیْقُوں کوجائے کے لئے جیسی بھی جدوجہد کروگے وہ بھی اسلامی اور قراآ فی اللم اثر اربائے گا۔ آسان سے داست کو آنے والے جولطیف اثرات ہیں، جوزمین کے گر ہ میں پیوست ہوتے ہیں کور تکر آئی سے معدنیات کاظہور ہوتا ہے۔ کہیں نہا تات کا ظہور ہوتا ہے۔ کہیں تکھیا بیدا ہوری ہے۔ کہیں تریاق بیدا بھورا کے۔ کہیں لو ہا بیدا ہور ہا ہے اور کہیں کو کلہ بیدا ہور ہاہے۔ اس زین میں لوہے کی کا نیں ہیں۔ کہیں سونے کی کا عمل ہیں۔ کہیں جاندی کی کا نیں ہیں۔ کہیں سے پٹرول نکل رہاہے۔ بیٹنٹی چیزیں ہیں، بیسب "و السَّمَاءِ وَالطَّالِرِ فِي الرَّهُ الريد لورين يوجب آب قرآن كلفظ وعنى دونون كوريوس او بجرجو بجها ب فرآن من براها، اس کی ماہیت کو پہچا نے کے لئے آپ علوم جدیدہ کوا فقیار کریں۔ آپ کا ہر علم اسلامی قرار پائے گا۔ جب تک آپ کامر کز قرآن ہوگا۔ عزیز طلبا! آپ کاایک بہت بڑامقام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خود اپنے ذہن کو علم کے نور سے روٹن کریں اور اس روثنی سے قوم کے ذہن کو روٹن کریں۔قوم کابہترین سرماریم ہو۔ آج اگر ہمارے عزیز طلبا کے اندر کچھکوتا ہیاں ہیں تو میصرف میرے عزیز طلبا کاقصور نہیں اور نہ

والدین کاقصورہے، یہاں گہوارے کاقصورہے جس گہوارے کے اقدر بھارے طلباء کوتر بیت دی گئے ہے۔ کیونکہ گہوارے کا ہزاا اثر ہوتا ہے۔ ایک دو ہوں کی گود ہیں امام ابو حذفہ جیسے لی کھیلا کرتے تھے۔ ایک وہ دورتھا کہ بھاری قوم کی ماؤں اور بہنوں کی گود ہیں امام ابو حذفہ جیسے لیا کھیلا کرتے تھے۔ ایک وہ دورتھا کہ بھاری قوم کی ماؤں اور بہنوں کی گود ہیں امام غزالی جیسے بچے بیدا ہوتے ہیں بغزالی، رازی ، بوعلی بینا ، بڑے بزے فلفی اور حکماء ، بڑے بیدا ہوتے ہیں بغزالی، رازی ، بوعلی بینا ، بڑے بزے فلفی اور حکماء ، بڑے برے علماء ، صوفیاء ، زہاد ، عباد اور کو دشرین ، بیسب بھاری قوم کی ماؤں کی گود وں میں تربیت یانے والے مول کے انسوف کی طرف آھے۔ حضورغوث یاک میں تربیت یان کے دہنوں کور وثن کیا۔

حضورغوث یاک میں مقدس ہتی ہیں۔ اس قوم کی ماؤں اور بیٹیوں نے ایسے بچل کو سم دیا اور اپنی مبارک آغوش میں پالا اور اپنی تربیت سے ان کے دہنوں کور وثن کیا۔

الم عزیز ان گرامی! یا در کھے کہ بھاری تربیعت کا بوگھوارہ ہے وہ بھی بڑا غلط ہے۔ گھوارے کے اثر ات کے متعلق جھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا۔حضرت مرفاروق کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عیسائی سلطنت روم کوفتح کرنے کے بعد مجاہدین نے روم کی گوری چٹی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا چاہا۔ امیرِ لشکر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کواجازت نہیں دوں گا۔ حالانکہ قرآن کی رو سے جائز ہے۔لیکن بہت می جائز چیزیں بعض او قات مصر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً انا رکھانا کوئی حرام نہیں، چائز ہے کیکن اکیلے محص ایسے مرض میں مبتلا ے کہ انار کھائے تو اس کو بہت نقصان پنچے گا۔ اس لئے ڈاکٹر منع کرے گا کہ اناز جمت کھانا۔ حالاتکہ وہ جائز ہے۔ ای طرح بیشک عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں انتقال ماتول ایسے ہوتے ہیں کہ جائز چیز اس میں مضر ہوجاتی ہے۔ تو امیر لشکرنے کہا کہ میں تم کواجازت نہیں ہوں گا۔ جب تک امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ نہ لےلوں، حضرت عمر ﷺ سے مشوره لیا گیاتو آن پیا الم بواب دیا۔ کیا بیارے الفاظ ہیں۔ فاروقِ اعظم آپ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نا زل ہوں۔ فاروقِ اعظم نے فرمایا کہ خدا کی فتم! عمر خدا کے حلال کوحرام نہیں کرسکتا اور خدا کے حرام کوحلال نہیں کرسکتا جواللہ نے حلال کیا علال ہے کیکن اے بیر عرب کے مجاہد واور بہادرو! میں تنہیں مشورہ دیتا ہوں کہتم روم کی گوری چٹی عیسا کی عوراتا کی اے نکاح نہ کرو، اس لئے كراگرتم نے ان سے نكاح كياتو موكايد كر ي تمهار بول كاوران كى كودوں بيل كيك فاروق اعظم نے فرمايا كرتم الیانه کرو۔ اگرتم نے الیا کیاتو تمہارے بچے جب روم کی عورتوں کی آ فوٹن میں گریت پائیں گے تو جھے خطرہ ہے کہ کہیں عرب کی تهذيب روم مِن كم نه بوجائ ـ

کے اس واقعہ سے بیہ بتانا مقصود تھا کو تربیت کے ماحول کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے عزیز طلباء کے اعدر بزی اچھی اچھی صلاحیتیں ہیں اوٹوا گر پید سلاحیتیں نہ ہوتیں تو وہ طلب علم کے میدان میں کیسے آتے ، ان کاطلب علم کے میدان میں آناس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اعدر بزی بزی عظیم صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کچھ کوتا ہمیاں پائی جاتی ہیں تو ان سب کو طلبا کے سرنہ تھو پا جائے کیا ہماری قوم کے وہ ماں باپ تھو پا جائے کہ جس آغوش میں ہی بل کر آئے ہیں ، اس آغوش میں کچھ ضامیاں ہیں۔ ہماری قوم کے وہ ماں باپ جن کی گود میں بل کر رہے ہی گور میں بل کر اور ایسا بیارا ہو ، ان کی آغوش اتی پاک ہو کہ اس آغوش میں کے جن کی گود میں بل کر دور ایسا بیارا ہو ، ان کی آغوش اتی پاک ہو کہ اس آغوش میں بلے

موئے بچ آ کے چل کرقوم کی کایابلٹ دیں۔

🏠 📑 عزیز طلبا!اگرتمهاراذ بن گمراه بهوگیا تو یقین کروکه ساری قوم گمراه بهوجائے گی۔اگرتمهاراد ماغ روثن نه بهواتو قوم کاد ماغ روثن نہیں ہوسکتا۔ اگرتمہارا کردارغلط ہواتو قوم کا کردار سیح نہیں ہوسکتا۔ قوم کے کردار کوتم نے بچانا ہے۔ قوم کے دماغ کوتم نے روثن کرنا ہے، ملک کامتنقبل تمہارے دامن سے بندھا ہوا ہے۔ تمہاری قوم کی فلاح ، تمہاری قوم کی نجاب تمہاری قوم کی وہی نثو ونما اور تمہاری قوم کے تمام دینی ارتقاء کا دارو مدارتمهارے اپنے دینی ارتقاء پر ہے۔ قوم کے کروار کا مدار کم تبارک اپنے کر دار پر ہے۔ اس لئے تمهارا ذ بن روش ہونا چاہئے اور تمہارا کردار بلند ہونا چاہئے۔ تم اپنی اس روثل و ماغی اورخوش کرداری کے ساتھ اپنی قوم کی وہ بہترین خدمت انجام دے سکتے ہوکہ جوخدمت معاشر ہے ہیں کوئی دوسرا گروہ انجام نہیں دے سکتا ہتم اپنے ملک کی فلاح کے لئے ،اپنی ملت کی فلاح كے لئے ، اپن قوم كى فلا ح كے لئے وہ سب كھ كرسكتے ہوجوتمبارے سواكوكى اورگر وہ نبيس كرسكتا۔

کے پینتھر ماہیر افطاب تھا، میں ضدا سے دعا کرتا ہوں کہ ضدامیر سے از برطابا کواس کی تو فیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ذہنوں کوروژن کریں اورا پیچ کردار کو بہتر بنا کیں۔ فیصل لوزن کو وافعن فیصل لوزن کو وافعن کی نماز پر طور المطاب تے پر وردگار کے اور قربانی کر

عالبًا ٥٠ ء ميں مروجہ قرمانی کے خلاف لا ہور ميں ايک بمفلٹ ميری نظر ہے گز را تھا جس کے مصنف نے ا نکارِ عدیث کواپخ دعویٰ کی اصلی بنیا دقر اردے کراسلام کے ایک عظیم الثان شعار لیعن مروجه قربانی کاشدیدا نکاراوراس کی اشدیزین تو جیرا کی تھی۔ نہ صرف تو بین بلکد بن دارمسلمانوں کے زہری جذبات کو مشتعل کرنے میں کوئی دینے فروگز اشت نہ کیا تھا کہ آئیل کنے اس وقت نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ علم وعقل کی روثنی میں اس کا مدل جواب کھے کرشائع کردیا تھا تھے۔ آگی کھم کی آنصاف پیند طبائع نے بہت پیند کیا اورا سے
پڑھ کر طالبانِ حق کے قلوب مطمئن ہو گئے۔

🖈 اب اس کے پانچ سال بعد ای فرز کے دوبارہ سراٹھایا۔ ملک کے مشہورانگریزی اخبار پاکستان ٹائمنر (مجربید) جولائی ۵۵ء) نے ان بی فرسودہ اور پالکشدہ جھکنڈوں سے کام لے کراس مروجہ قربانی کے خلاف زبرا گلاہے جومقدس اسلام کاعظیم ترین نثان اور بہترین شعار ہے اگر چہ اس فتنہ کی اصل بنیاد جیت صدیث کے اثبات کے بغیر ناممکن ہے اور اس کے بغیر قرمانی کے موضوع پر پچھ کہنا چندال مفیدنہیں ہوسکتالیکن سردست جیت حدیث پرنہایت مختصرا جمالی تبھر ہ کرتے ہوئے اصل موضوع پر بچھوم کرتا ہوں۔ ان شاء الله العزيزاس اختصاروا جمال كي تفصيل وتشريح عليحده اشاعت مين بهت جلدم بية قارئين كي جائے گي و مها تو فيقبي الإ بالله العزيز

🖈 پیفلٹ ندکوراور یا کتان اور یا کتان ٹائمنر کے مضمون کے بنیادی خطوط میں کوئی فرق نہیں۔ ایک دوسرے کا ج بہمعلوم ہوتا ہے۔ اجمال وتفصیل کامعمولی ساتفاوت نظر آتا ہے۔ اصل مقصد اور اس کے طریق اثبات میں کوئی فرق نہیں یایا جاتا۔ ای لئے پاکتان ٹائمنر کے زیر نظرمقالے کے جواب میں ہفلٹ فدکور کے جواب سے کسی خاص مختلف طرز بیان کی ضرورہ مجسوں نہیں ہوتی۔ اسلوب بیان کے معمولی تفاوت کے ساتھ ای جواب سابق کے اہم اجز ااور اصولی ابحاث شائع کرد پڑا کافی سمجھتا ہوں۔ البتہ حسب ضرورت بعض مقامات پر چند مفید امور کااضافہ کردیا جائے گا

ﷺ پاکتان ٹائمنر کے مقالہ نویس نے تو بہت اختصار و ایمنال کے ساتھ کلام کیا ہے لیکن پمفلٹ کے مؤلف نے کوئی کسراٹھانہیں

رکھی۔ اس پیفلٹ میں بتایا گیاہے کہ ہر بر جروقر کیے میل قربانی منشاءِ قرآن نہیں۔ قربانی صرف مکہ میں ہونی جا ہے۔ وہ بھی اتن ہی جتنی استعال میں آ سکے زائد خلاف حرآن ہے۔ خلاف ایمان ہے اور خلاف عقل ہے۔ جانور کے علاوہ نقد وجنس، صدقہ اور روزہ بھی وہی درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمان جوروبیہ قربانی پرصرف کرتے ہیں اس کی وجہ سے روز بروز زیادہ سے زیادہ بلیدی، گندگی مفز اب اور سزا کے متوجب ہوتے جاتے ہیں۔ قربانی کرنیوالے تمام مسلمان عقل سے بیزاراور بے ایمان ہیں۔ مسلمان توم کا کروڑ ہارو پیہ جو ہرسال قرباني پر بے جاصرف ہوتا ہے اگر تشمیرفنڈ مااستحکام یا کستان یا ہدادِ مہاجرین وغیرہ و کی تراقی ولکی ضرورتوں پرخرج کیا جائے تو کیاا چھا ہو۔ 🖈 پیفلٹ ندکور میں ریجی بتایا گیا ہے کہ قربانی کی مرون مورث بالگل بے سود بلکہ بخت نقصان کا موجب ہے۔ قربانی سے نسل ضائع ہوتی ہے۔ اس لئے قرمانی کرنے وال مفتد ہیں۔ قرمانی اسراف وتبذیر ہونے کے علاوہ قوم کی صحت کے لئے بھی نہایت مضر ے۔ پیفلٹ نریزظ السب سے زیادہ زوراس بات پردیا گیا ہے کہ مروجہ قربانی قطعاً خلاف عقل و حکمت ہے۔ مضمون نگار صاحب نة قرآن كريم كواي ندكوره بالاخيالات كامؤيد قراردية بوئ لكهاب كقرآن كليم فصرف مكه كوقربان كاه قراردياب تاكرايام ج میں غذائی کولتیں بم پیٹی سکیں۔ قربانی صرف حاجیوں پر ہے وہ بھی ہر حاتی پڑیں بلکہ جس حاتی کومند رجہ ذیل بٹین ولچو ہات میں سے
کوئی وجہ در پیش ہوجائے اس پر قربانی لازم ہے جن کی تفصیل ہیہے

(۱) ج کاارادہ کرنے کے بعد کسی مرض یا دشمن کی وجہ سے رک جانا ہے۔

(۲) ارکان کی تکیل ہے پہلے کی مرض یا خاص آگا فیک کی اوجہ سے سر منڈانا (۱۱) میں جمع میں کا ایک میں کی ایک کی میں کا ایک کی اوجہ سے سر منڈانا

(٣) في وعره ملاكرما المركزة ال

🖈 👚 ان وجو 🖈 کے علاوہ کی وجہ ہے کی پر قربانی لازم نہیں ہوتی پھران صورتوں میں بھی بیدلازم نہیں کے قربانی ہی دے بلکہ حسب تو فیق کچھ ہدیدنقذ وجنس کی نتم سے کعبہ فنڈ میں بھیج دے یا روزے رکھ لے۔ قربانی کا وجوب روزہ وصدقہ سے قطعاً زیادہ نہیں مؤلف صاحب نے سورہ بقرہ بسورہ مائدہ اورسورہ مج کی آیتوں کاحوالہ دے کرایے اس بیان کی تائید کی ہے۔ اس کے بعد لکھاہے کہ صحاحِ ستہ کی متفقہ روایت ہے کہ آنخضرت علیہ مدینے سے مکہ اپن قربانی کے جانور بھیجتے تھاور بقول ابن عباس آنخضرت علیہ نے حدید بدید

```
کے سال بہت سے اونٹ مکہ کو بھیجے اور بھول نا فع ابن عمر بھی اپنے قربانی کے جانور کو کعبہ میں بھیجا کرتے تھے۔
 🏠 🥏 زیرنظر پیفلٹ کے مضمون کارپیخلا صد تھا جو ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔مضمون نویس صاحب نے اس بیان میں
                            شعائر دین کی تضحیک وتسنحرا ژانے میں بھی کسی قتم کی کوتا ہی نہیں فر مائی۔ بخو فیطوا لت میں نے ان جملوں کوفقل نہیں کیا۔
 🖈 مئلة ربانی پراظهار خیال سے پہلے مناسب مجھتا ہوں کہ مؤلف صاحب کی اصولی غلط جمید رہا کا کڑالا کردوں تا کہ مئلہ کا ہر پہلو
بے نقاب ہوجائے اوراصل مقصد تک بینچا آسان ہو۔ اس عمن میں چند بنیادی دیم میں جن کی جن کے بغیر کسی شرعی مسله کاحل ہونا قطعاً
 ناممکن ہے۔ سب سے پہلے اس امر کا لحاظ ضروری ہے کہ قرق اور کھیے کہا گیا آبیا جامع قانون ہے جوتمام دینی ودنیوی ضروریا ہے انسانیہ پر
مشمل مسائل کوحاوی ہے۔ ہرمنلہ کی اصل قریب کی موجود ہے لیکن مسائل کی تفصیلات کے لئے ہمیں اس قانون کی تشریح در کار
ہے۔ ظاہر ہے کہ صار رکھانون میں اپنے قانون کی تشریح کاحق رکھتا ہے۔ لہذاعقل سلیم کی روشنی میں بیتلیم کرنا پڑے گا کہ جس معبود
حقیق نے اپنے رسول پر قرآن نازل کیا ہے اس نے اس کی تشریح بھی بذر بعدوتی اپنے رسول پراتاری ہے۔ قرآنی اس مطلاح میں اس کو
عكمت تي بير فر مايا بـ ارشاد بوتا ب "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمَةَ" (آلَ عمر الْمِ الْمُلَّا) كتاب قانون ب اور عكمت تي بير فر مايا بي المراب فظول من حديث بجهد ليجد من المراب فظول من حديث بجهد ليجد من المراب فظول من حديث بجهد ليجد من المراب فلول من حديث بجهد ليجد من المراب فلول و من المراب 
 🖈 سورہ تج بیک الورے کے آئے تخضرت اللہ نے حضرت حضد رضی اللہ تعالی عنہا ہے ایک راز کی بات کی ، انہوں نے اس کا
افتاءكرديا حضور علي كل الماك كى بهونى ايك بات الهين بتائى توحضرت مفصدرضى الله تعالى عنها بوليس من انسأك هذا؟ آپكو
مس نے بتادیا کہ میں افشاءراز کیاہے؟ تو آ تخضرت سرورعالم علیہ نے جواب دیانبانی العلیم المنجیر جھے مراز کے الر
قرآن كے علاوہ وى الى كا تكاريح مان لياجائي قرآن سے آيت نكالئے جس ميس اس بار مالى كركو كر تفريت هفسه رضى الله تعالى
عنهانے آنخضرت علی کاراز فاش کردیالیکن قرآن مجید میں ایس کوئی آھے۔ کو بھوڈ کیس میں اس خبر کا تذکرہ ہو۔معلوم ہوا کہ
                                       نبانی العلیم النجبیر میں جس چیز کاذکرے وہ تم النام اللہ اللہ مدیث میں ہے جودر حقیقت وی الی ہے۔
اك جَدَارِثاد موتا عِن قُلِ إِنْ مُكُنَّمُ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. " (ال عمران: ١٣) عبيب! كهدوا كرتم
                                                                                            الله ع محبت ر م و المركز الباع (بيروى) كروتم الله ك محبوب بوجاؤك_
🖈 🕏 ہر شخص جا نتاہے کہ رسول کی بیروی ناممکن ہے جب تک ان کے اقو ال وافعال ،اخلاق وسیرت کی تفصیلات ہمارے لئے علم میں
                                                                                                                                                   نہ ہوں۔ ان بی کے مجموعہ کوحد بیث کہتے ہیں۔
```

🖈 نيزقرآن تكيم مِن ارشادفر مايا" وَمَنَ يُسطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ. " (النساء: ٨٠) جس نے رسول كى اطاعت كى

اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

الله على مين رسول الله عليه كومعلوم كتاب قراردينے كے يمي معنى بين كريان رسالت كے بغير فيم قرآن ممكن نيس ـ بيامر كرحديث ميں وضع وجعل پاياجاتا ہے اس لئے وہ معتر نہيں وہ محليل الحتر أش كرنے والوں كى بے بھرى پر انتها كى افسوس ہوتا ہے۔ ہراد نی سمجھ والا انسان اس حقیقت کو آسان کی ایک ملکا ہے کہ جس قانون کی تشریح دنیا میں موجود نہ ہووہ قانون کس کام کا ہے۔ جب قرآن کریم ہے ہو اور فاقی کیو گئی کہ رسول معلم کتاب ہے، رسول کی بیروی فرض ہے، رسول کابولنا وی الی ہے، رسول کی اطاعت الله كى اطاعت كميَّ رسول كابيان قر آن كى تشر ت كب قواب جعل ووضع كى آثر من صديث رسول كولا ليعنى ذخيره كر كرا دكردينا قر آن کریم کونا قابل عمل قراردیتانہیں تو اور کیاہے؟ اس میں شک نہیں کہ واضعین کاذبین نے روایل کا گلا بالکوضوعہ بنانے میں کی نہیں کی کیکن رہ بھی صدافت رسول کی روثن دلیل ملکہ ہادئ عالم کاروثن ترین معجز ورہے گئے جائجا کذب ووضع کی ظلمتوں کے باوجود بھی رسول معظم نورِ مجسم علی کے چیکتی ہوئی ادائیں اہل بھیرت کو آل کھول کے اوجھل نہ ہوسکیں اور پر کھے والوں نے کھوٹے کھرے کو پر کھ کر موضوع کوغیر موضوع سے اور سیجے کو خوبیف کے متازگری لیا۔ کذب وافتر اء ووضع وجعل کی تاریکیوں میں بھی اس نور مجسم اللہ کے ادا ئیں چیکتی بی رون المراکم الا شاداساء الرجال اصول عدیث سے ادنی تعلق رکھے والے انسان کوایک آن کے لئے بھی اس بیان میں شک نہیں ہوسکتا۔ راویان صدیث کی چھان بین،شرا کط صحت کی پابندی اور محدثین کرام کی احتیاط پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو ہزے بڑے دفتر پر ہوجا کیں۔ اس مختصر مضمون میں اس کی گنجائش کہیں کہاں؟ اس مقام پر بس اس قدر کہد دینا کافی ہیج کہ مرکول اللہ عظیمة کی اداؤل كو محفوظ ركهنا قانون قدرت كے مطابق تھا۔ اس كئ قدرت نے سيرة رسول الكا الكي كاطر وہ انظام كياكہ پانچ لاكھ انسانوں کوادائے حبیب کانقشہ اتارنے اوراس کو محفوظ کرنے کے لئے متعلین کردیا آین کہے کہ مابقہ آسانی کتابوں کواس طرح محفوظ ر کھے کا سامان مہیانیس کیا گیا جس طرح سرت مولوں اللہ فی کا ما احت کے لئے اسباب پیدا کئے گئے جس کی وجد سرف بہی تھی کہ تمام کتب مابقه کی حقیقتیں قر آن میں کھو کی گئی تھیں اور قر آن پڑ مل کرنا ناممکن تھاجب تک کے معلم قر آن کی سیرت ماہنے نہ ہو۔ اس لئے ميرت رسول عليه المحتفظ مروري تعامه

ا بہاں ایک شبہ وسکتا ہے کر آن اپنے قابل عمل ہونے میں صدیث کافتاج ہوگیا اور قرآن کی بیشان نہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن تحتاج نہیں بلکہ قرآن رعمل کرنے کے لئے ہم صدیث کے تتاج ہیں کیونکہ قانون عمل کرنے والوں کامختاج نہیں ہوتا بلکٹمل کرنے والے قانون کے تتاج ہوتے ہیں۔ دیکھئے خدا کی معرفت رسول کے بغیر ناممکن ہے قواس کا بیہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی اپنی معرفت کرانے میں رسولوں کامختاج ہے۔ نہیں بلکہ معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لئے ہم رسولوں کے مختاج ہیں۔ اس سلسلہ میں جھے ریہ بات بھی بتانی ہے کہ بعض لوگ کہد دیا کرتے ہیں کہ جوصد میٹ قرآن کے موافق ہووہ قبول کی جائے گی اور جوروایت نص قرآنی کے خلاف ہووہ مردود قرار پائے گی۔ اس مئلہ میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں کہ خلاف قرآن کوئی روایت قابل قبول نہیں۔ کیکن موافق اور مخالف کا مفہوم کیا ہے؟ کون کی حدیث کوقر آن کے موافق کہیں گے اور کم ہم کالف کر آن قرار دیں گے؟ بیہ ایباسوال ہے جس کاجواب منکرین حدیث کے نظریہ کے موافق صرف ہو ہے کہ چوبلے فراک کیل مذکور نیس اگر کسی حدیث میں اس کا ذکر آ جائے تو وہ صدیرے قر آن کے نالف ہاور اگرائے ہو رہے ہو کہ آن بات کا ذکر قر آن میں ہے بعید ہای کاذکر بغیر کی فرق کے صدیرے میں بھی ہے تو وہ صدیرے قرآن کے حال کو گا۔ 🖈 کیکن قاملیں وریں گھڑ دیک نخالف وموافق کا پہ مغہوم قطعاً غلط ہے۔ ہمارے نزدیک حدیث قرآن کی تشریح وتغییر ہے۔ ظاہر ہے کہ متن وشرح کے الفاظ وعبارات میں کوئی فرق نہ ہوتو دونوں میں کیا امتیاز ہوگا؟ اورالی صورت میں شرح و افتار سے کیا فائدہ مرتب ہوسکتا ہے؟ ہمار نظریہ کے مطابق وہ صدیث قرآن کے مخالف قرار پائے گی جس پیل قرامرک انجید کی تھی نیا نہی صرتح کے مقابله من اثبات يامر بإياجائ يامضمون مديث مضمون قرآن كي مديد والمعلق أو المعلوة "اكركى روايت شن"لا تُسقِيمُوا الصّلوةَ" آجائة ووروايية ولا الله كالله كالأف بوكى اوراكركن روايت من قر آن كي تشر ت وقعير بوتواس كو قرآن كى كالف كبناانتهائى كراى اوم بياري المرايك المريم في "أقيب مُوا الصّلوة "فرماد ياليكن" اقسامة المصلوة "كى تمام تنصیلات بوزند الرئيل الرئيس كوس نمازى كتني ركعتیس بول ،كون ى نماز آستد پردهی جائے ،كون ى بلند آواز سے اداكى جائے وغيره وغیرہ۔تو اب جن احادیث میں پرتنصیلات ندکور ہیں وہ قرآن کے مخالف نہیں بلکہ اس کی تفسیر وتشریح ہیں۔مضمون نگار کی سب سے پہلی اصولی غلط بنی مدہ کرانہوں نے مروجہ قربانی کے متعلق تمام احادیث کوقر آن کے مخالف سمجھا حالانکہ وہ قر آ ہے ہو کہ ایکا تھمون کی تر دید نیں کرتیں بلکہ ایک قرآنی تھم کی قری تی تقیر کردی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ فَا مِکْلِ لِکُورِ بِ ۲) حبیب! اپنے رب کے لئے نماز پڑھواورای کے لئے قرمانی کروری ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کے انگری کی ایک کی ایک ک 🖈 جس طرح نماز کی تفصیلات قر آن کریم شرخیر الکالوک قربانی کی تفصیلات بھی قر آن عکیم میں نبیس ہیں۔ حدیث میں دونوں کا شری تفسیر کی گئے ہے۔ اگر قربان کی معیثیل قرآن کے خالف ہیں تو تفاصیل صلوٰ ہ کی صدیثوں کو بھی خلانے قرآن کہنا جا ہے بھراگر کوئی در بدہ دہن کر کر کھے کہ میں نماز کے متعلق صدیثوں کو بھی قرآن کے خلاف سمجھتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو اپنے دعوے مين سي اعتق احاديث صلوة سالكر بين بوئ نماز براه كردكها؟ جن صورت سيقوا قامة الصلوة كر عاس صورت كوقر آن كى عبارة انص ے ثابت کرنا ہو گالیکن میں دعوے ہے کہتا ہوں کہ احادیث سے قطع نظر کر کے کوئی شخص نہ نما زیر مرسکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ ج كرسكتا ہے نہ زكوة دے سكتا ہے، حتى كرايمان جوتمام عبادات كا اصل ہے بغير استعانت بالحديث كے عاصل نہيں كرسكتا۔ بہر حال جس چیز کا ذکر صریح قرآن میں نہ ہواور حدیث میں اس کی تفصیلات نہ کور ہوں تو اس حدیث کو قرآن کے تخالف قرار دیتا گراہی کی بنیاد ہے۔ دیکھے قرآن عظیم میں نزیر کے گوشت کے علاوہ کی چیز کو ترام نہیں کہا۔ حرمت نزیر کا ذکر جہاں بھی آیا ہے وہاں "لَحْمَ الَّخِنَزِیْرِ" کالفظ ہے تو مؤلف صاحب کوچاہے کہ "لَمْحَمَ الْخِنَزِیْرِ" کے علاوہ نزیر کے تمام اجزاء کو طال طیب تصور فرما کیں اور جو شخص اس کی جربی وغیرہ کی حرمت کا قول کرے اس کی بات کو خلاف قرآن قرار دے کراعلان کرای کی گونکہ قرآن کریم میں صرف "لَمْحَمَ اللّٰخِنَزِیُرِ "فرمایا ہے اس لئے موائے گوشت کے نزیر کی ہرچیز طال افرر پاکسے۔

ا اور یا کری کے گئے ، بلی ، جو ہے وغیر ہ حشرات الازش اور بات ہائم وطور کی حرمت کی تفسیلات کی جگہ بیان نہیں کیں۔
اصادیت بیں ان چیز وں کا حرام ہونا تفصیل کے مراوی ہے۔ اس مسئلہ بیں بھی مضمون نو یس صاحب کا فرض اولین ہے کہ ان تمام اصادیت کو خلاف تر ہم آواز الاد کے گئے ، بلی ، جو ہے وغیرہ تناول فرما نے لکیں اور ملک کے اصحاب بھیرت وار باب حکومت سے التجا اصادیت کو خلاف تر بر کر یا گئے ہو جو کر اور وں رو پیر مرف کررہے ہیں سب امراف وتبذیر گئدگی ہے۔ یہ لوگ عذاب وسرا کے مستوجب ہیں کیون نہیں مفت کا گوشت ماس کرتے ؟ کسلنے ان جا نواز کو لوگرا وجہ ضائع کررہے ہیں؟

ہم الیک عذاب وسرا کے مستوجب ہیں کیون نہیں مفت کا گوشت حاصل کرتے ؟ کسلنے ان جا نواز کو لوگرا وجہ ضائع کررہے ہیں؟

ہم الیک میں میں بیر بھی تاہوں مضمون نو یس صاحب کتے ، بلی ، جو ہے وغیر وحراح جا نواز وں اور ترزیل کی جربی وغیر کو حرام ہی جانے ہوں کے حال انکدان کی حرمت تر آن میں بند کو رئیں بلکہ موجہ کے جو میں جانے میں اس کو تو طاف تر آن میں میں جو جو میں اس کی تفسیلات احادیث بیں اس کو تو طاف تر آن میں میں میں جا کہ کو کی انہائیں کے جن جانوروں کی جرب کی گئے گئی تو کر تربیں بلکہ ان کی حرمت کے جوت کا دارو مدار صرف احادیث بر ہے اس کی صحت و جبت برا کی ان کے آئی گئیں۔

ایس به بولا المرض مؤلف صاحب قربانی کے مسلہ میں احادیث صحبہ کثیرہ اور تمام امدہ مسلمہ کوتھا کی افکار کھو اندر کے ایک زیرد ست غلط مجھی کا شکار کو گئے۔ اگر وہ ہیر سے بیانِ سابق پنو کو رکر ہی تو جھے امید ہے کہ اپنے خیالات سے رجوع کر لیں گے۔

﴿ وہری بنیادی غلطی جس پرمؤلف صاحب کا مہاراتو کو لیان تھے ہوگیا ہے مروجہ قربانی کے خلاف عقل و حکمت ہوتا ہے۔

﴿ اس کے متعلق مضمون نگار صاحب نے جو بجھ حوالہ قلم کیا ہے وہ ان کی اپنی کے فہی اور کوتا ہ اعمد کئی کا مظاہرہ ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو قر آئی والسمار کو خلاف عقل سمجھتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ تمام تعلیما ہے اسلامیہ عقل سلیم کے مطابق ہیں لیکن درجات کا تقاوت ایک حقیقت فابتے۔ مسائل شرعیہ کے مطابق عقل ہونے سے یہ لازم نجی آتا کہ وہ نسل انسانی کے ہرگر وہ اور ہرفرد کی عقل و سمجھ کے مطابق ہوں، بکثر ہے مسائل شرعیہ کے مطابق علیم اسلام ہیں ان کے بعد جس کو بارگاہ وجہ مراتب عقل کے تقاوت کے سوا کچھ تھیں۔ تمام کا نات میں سب سے زیادہ کا العقل انبیاء کیم السلام ہیں ان کے بعد جس کو بارگاہ وجہ مراتب عقل کے تقاوت کے سوا کچھ تھیں۔ تمام کا نات میں سب سے زیادہ کا ال افتال انبیاء کیم السلام ہیں ان کے بعد جس کو بارگاہ

نبوت سے جس قدرزیادہ قرب ہے ای قدروہ زیادہ عقل کا حال ہے۔ بار گاہ نبوت سے صادر ہونے والے عظم کواگر ہم ناتھ عقل کے تر ا زوں میں تولیں گے تو ممکن ہے کہ اس کاوزن ہمیں صحیح طور پرمعلوم نہ ہو سکے۔ ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اس حکم کوخلا نب تحكمت قرارديں اپنی عقل کے ماتھ ہونے كا قرار كرليں تو ہمارے ايمان اور سلامتی عقل كی دليل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن تحكيم ما زل کر کے ہماری عقلوں کو بھی آ زمایا ہے۔ جولوگ تعلیمات نبوت کے مقابلہ میں اپنی ناتھ عقل پر اعتمام کر نے جیل وہ اس امتحان میں کامیاب بیں ہوتے۔مئلمعراج میں صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کامشیوروا قعیات چھٹے کو اچھی طرح واضح کر رہاہے۔ جو شخص کس کام کی پوشیدہ حکمت سے بے خبر ہوتا ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے لیکن بندے کو خدا کے مقابلہ میں پیر رائٹ کسی طرح زیب نہیں دیتی۔اگرچاس کی بعض حکمتیں ضرورہم مے پیٹیدہ ہیں گیلن جب اس کے علیم مطلق ہونے پر ہماراا یمان ہے تو اب ہمیں اس بات کی کوشش میں کرنی جا بیٹر لائم اس کی حکمت کوخوائخواہ دریافت کریں۔ ممکن ہے کہ اس کا دریافت کرنا تھیم مطلق کی منشاء کے خلاف ہو۔ و سائل الروا المسائل المائل المائل النائل ا تقدیق نیس پائی جاتی۔ کا جواباً عرض ہے کہ جن لوگوں کے ندہب میں جھز ہے تھے توسول اللہ علی کے اطاعت بھی جائز نہیں۔ ان کے نزدیک سنت ابرائیمی کی کیاقدرو قیت ہوسکتی ہے؟ ملاحظ فرمائے! مکرین صدیث کے مقتداء اور پیٹوا غلام محد پرویز نے اپنی کتاب معارف القرآ ن جلد من المرام المحاف لكما بك 🖈 " 'اطاعت صرف خدا کی ہو علی ہے کسی انسان کی نہیں ۔ حتیٰ کے رسول بھی اپنی اطاعت کسی ہے نہیں کراسکتا۔'' (منقول ازفتنہ پرویز ) 🖈 رہاریامر کہاس کی تقدیق پائی جاتی ہے یانہیں؟ تو اس کے متعلق سر دست اتناعرض کر دینا کافی ہے کہ تقویم این کر نیوالوں کیلئے تو اسکی تقد بتی اللہ تعالی کے سے رسول حضرت محمد رسول اللہ علی فلداہ ابھی و اھی کے کلام فیر الربیحان میں واضح طور پرموجود ہے۔ مندامام احمداورا بن ماجه میں سیدنا زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه ﴿ مِنْ الله عَلَيْهِم نِي عَرْضَ كيا كه حضورابيقربانيان كيابين؟ "توسر كالعلي في ارشاد فريليا كرد تلكار عباب ابراجيم عليه السلام كى سنت ب-" کین معترضین اس کے جواب میں بھی میں گئیں گے کہ بیعد میٹ رسول ہے ہم اسے نہیں مانے۔ ہمیں قرآن میں اس کی تقدیق د کھاؤ۔ اس کے مخطق گزا ارش ہے کہ اگر تقعد لیت کے بہی معنی ہیں کہ جس بیان کی تقعد لیق مطلوب ہواس کا ایک ایک لفظ قر آن کریم میں بإياجائة ميں دعوے ہے كہوں كا كەنخالفين اپنے دعوے كى كوئى تقىدىتى قرآن مجيدے پيش نہيں كريجتے۔ مثال كے طور يراى مئل كولے ليجئے۔ يا كستان ٹائمنر كے مقال نويس نے لكھا ہے كـ"ايام فج عير صرف مكه عين قرماني بوسكتى ہے۔" ☆

مقالہ نویس سے میں دریافت کرتا ہوں کہ اگر آپ خود اپنے ہی ارشاد کے مطابق مکہ معظمہ جا کرایام تج میں قربانی کرنا جا ہیں تو

☆

کون سے مہینے کی کن تاریخوں میں قرمانی کریں گے؟ کیا قرآن کریم ہے آپ ماہِ ذیل الحجہ کے نام اور اس کی مخصوص تاریخوں کی تقدیق پیش کر سکتے ہیں؟

ہ نیں اور یقینا نیس۔ پھر آپ بی بتائے کہ آپ کا دعوی خود آپ بی کے مقر رکردہ معیار کے مطابق کہاں تک بچا تا ہمیں اگراس کے جواب میں آپ ہوئی کے ذی المریخ فی میں عام مسلمان کی کرتے ہیں ہو کی وہی تاریخی ایام کی قرار پائیں گئو میں عرض کروں گا کہا گہا تھا المسلمین کاعمل آپ کے زد یک کوئی دلیل شرق انہو سکا کے قوم وجہ قربانی کی مخالفت آپ کیوں فرما رہے ہیں جوامت مسلمہ عہد رسالت سے لے کرآج تک ذی الحق کی تھا وہ کی اور قرآن میں گی کے ارکانِ مخصوصہ کمہ میں اداکرتی رہی ؟ وہی قوم عرب وہم میشرق ومغرب، جنوب و تال میں آپ اپنے شہروں بھیوں اور بستیوں میں قربانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ پھر میری سمجھ میں نیس آتا کہ اور دسرا اصر سے گمرای اور خلا فی میں موجود نہیں۔

مجھ میں نہیں آتا کہ اور دسرا اصر سے گمرای افعاد ایق قرآن کریم میں موجود نہیں۔

قرآن ، حالا تک آپ کے معیار کے مطابق دونوں کی تھد ایق قرآن کریم میں موجود نہیں۔

قرآن، حالاتکاآپ کے معیار کے مطابق دونوں کی تھدیق قرآن کریم میں موجود کیں۔

اللہ علیٰ بذاالتیاس کم معظم کو قربانی کی جگہ قرار دیتا بھی ایساد ہوئی ہے۔ جس کی کوئی تھدیق آپ کے قود ساختہ معیار کے مطابق قرآن کریم سے پیش نہیں کرسکتے۔ "ھڈیئا بَالِغَا الْکَعُبَةِ" اور" ثُمّ مَحِلُها الّی الْمَیْکِ الْمُعْیَقِ" ہے آپ کا معاظابت نہیں ہوسکا۔

اس لئے کر"بیت عثیق"اور" کعب" کا ترجمہ" کہ "نہیں کولی الرہ آپ کے حاص گر اور تضوص ممارت کانام ہے اور مکہ ایک معظم شہر کو کہتے ہیں۔ تمام سلمان جانے ہیں کہ کو جسٹی کولی قربانی نہیں ہوئی قربانی نہیں ہوئی۔ لہذا اگر آپ کے اصول کو جے تسلیم کرایا جائے والد خلاف جائے والازم آپ کی گارسول اللہ علیہ سے قربانی کا قرار دیتا ہے اور حضو والیہ سے کہ تر آپ کا کو جب میں قربانی کا قرار دیتا ہے اور حضو والیہ سے کہ تو میں کہ کو کو اور کو کو تھیں کی جائے ہیں ہوئی بلکہ یہ سب قربانیاں معاذاللہ خلاف نہیں کی جائے ہوئی ہوئی جائے گئام مسلمان منی میں اپنی قربانی کا قرار دیتا ہے اور حضو والیہ ہوئی کے کہ جب میں قربانی کو قربان کا قرار دیتا ہے اور حضو والیہ ہوئی کے کہ جب میں قربانی کی تربی کا جائے گئام مسلمان منی میں اپنی قربانیاں کرتے کے آپ کے دوجو میں کا والوں کے مطابق قرآن بی جہ سے ہوئی ہو۔

میں کی جلکہ وہاں کے تمام مسلمان منی میں اپنی قربانیاں کرتے کے آپ اب آپ بی بتا ہے کہ آپ کے دوجو میں کا والوں کو مطابق قرآن می جب ہوئی ہو۔

میں کی تھدین آپ کے کہ مول کے مطابق قرآن می جسے ہوئی ہو۔

جم کی تقدیق آپ کے اصول کے مطابق قرآن مجید سے ہوتی ہو۔

ہم کی تقدیق آپ کے اصول کے مطابق قرآن مجید سے ہوتی ہو۔

ہم مقالہ نویس صاحب کے اعماز تحریر کے پیش نظر جھے ان سے قبول تن کی گوئی آمید تہیں لین اپنے ناظرین کرام سے مؤد بانہ

التماس کروں گا کہ وہ ازراہ انصاف فیصلہ کریں کہ مقالہ نو کی صالحب کابیان قرآن کریم کی روشنی میں کس قد رافع اور بے معنی ہے۔

ہم پاکستان ٹائمنر کے مقالہ نویس نوجو چار با تیں کھی ہیں ان میں سے پہلی بات کا جواب میں تفصیل سے کھے چکا ہوں۔ دوسری بات ہیہ ہے کہ قربانی کے گئر بانی کے گئر بانی کی کہ مقال نو کریم میں کہیں وار ذمیس ہوا۔ البتہ "اطبع مؤا" فرمایا ہے جس کے معنی استعال کرنے کے نہیں جانوروں کے معانے کھانے سے کون روک تاہے جس کے معنی استعال کرنے کے نہیں ملک کے لئے قرآن سے استعال کا مفہوم کھانے کے مفہوم سے عام ہے۔ قربانی کے جانوروں کے کھانے کھانے دی کون روک تاہے جس کے لئے قرآن سے استعال کی زحمت گوارا فرمائی گئی البتہ اتنی بات کا افکار کوئی اہل علم نہیں کرسکا کہ کھانا اور کھانا اسی وقت متصور ہوگا

جب اس سے کوئی امر مانع در پیش نہ ہوگا اورا گر کوئی امر مانع در پیش ہوجائے تو ان کو فن کرنے کی ممانعت قرآن کریم میں کہیں وار دہیں ہوئی بلکہ معترض نے جو "اَطَعِمُوا"کالفظ استعال کیا ہے اس کے عموم میں قو فن بھی آسکا ہے اس لئے کہ فن کے بعد بھی ان جانوروں کے بوسیدہ اجز ایکو بہت سے کاموں میں استعال کیا جاسکا ہے۔ اس لئے مقالہ نویس کی بیبات بھی نا قابل اعتمالے و کہیں کا خون بہا جہا ہوئی ہوئی کہ دی تر بانی خدا تک نہیں پہنچتی اور نہ اللہ تعالی اس با تر بھوئی ہوئی کے کہی کا خون بہا جائے۔خدا کوقو صرف یا کی مقبول ہے۔

جائے۔خدا کوقو صرف پاکی مقبول ہے۔ است قرآن کریم میں کسی جگر نیس آیا کے قربانی خدا تک نیم میں میٹی البتہ بیشرور فرمایا گیاہے کے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون بار گاہِ خداوندی میں نہیں پہنچتا۔ افسوس بھارے مختر علی صاحب کوا تنا بھی پتانہیں کے قربانی کے کہتے ہیں؟ میں ان کو بتانا جا ہتا ہوں کہ قربانی کے جانوراور قربانی لیک چیز جیس ۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا کیکن قربانی ضرور پینچتی ہے۔ رہا ہی امر کے قربانی کیا ہے؟ ہمارے معترض کومعلوم ہونا جا ہے کے قربانی دراصل وہی تقویٰ ہے جس کے متعلق اللہ تعالی فرماتی ہے "وَلـــــــجِـنَ يِّسَالُهُ النَّهُ فُوسى مِنْكُمُ " النح كه جانورول كا كوشت اورخون توميرى بارگاه من نبيل بينچياليكن تبها والقو كل جُصِّصْر ورينچيا بيكن ياد رکھے تقویٰ زبانی جمع خرج کانام نہیں بلکہ آیت کریمہ میں تقویٰ ہے بھی مراد ہے کا محتن گوشت کھانے کھلانے اور خون گرانے ہے رضاءِ الہی حاصل نہیں ہوسکتی کیونکہ جانوروز کے کرنے کوشہت کھانے کھلانے کا سلسلہ تو لوگوں میں ہمیشہ بی جاری رہتا ہے جسمانی لذتو ں دنیاوی عیش وطرب اورخوا بشات نفس کی ماطر شب وروز جانورز کے جاتے ہیں۔ ایسے گوشت اورخون کورضاءِ البی سے کیا تعلق؟ الله تعالی کی خوشنور کی اتوالی وفت حاصل ہوسکتی ہے جب کہ بندہ تمام لذات جسمانی اورخواہشات نفسانی سے الگ ہوکرنہایت خوش دلی اور جوشِ محبت کے ساتھ فیمتی اور نفیس جانور تھم خداوندی کے ماتحت اس کے نام پر ذرج کرے اور اس فعل ذرج کے ساتھ دل میں بیرجذ بہ بھی موجود ہو کہ جس طرح ہم نے بیرجانور تیرے نام پر ذرج کیا ہے ای طرح ہم خود بھی تیری راہ میں قربان ہو ہے گئے گئے تیار ہیں۔ يى قرمانى كى حقيقت باوراى كانام آيت زير بحث مين تقوى ركها گيا بـ

ہے اس خضر بیان سے محرض کی اس غلط نہی کا بھی ازالہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خول بہانے سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم نے بتادیا کہ اللہ تعالیٰ اس خون بہانے سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم نے بتادیا کہ اللہ تعالیٰ اس خون بہانے سے راضی نہیں ہوتا جو تقوی کے بھی ہوا اور اگر تقوی کے ساتھ خون بہانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب نہ ہوتو بھول معرض لازم آتا ہے کہ ایام کی بھی جانورول کا ذرح کر تا رضائے الی کے خلاف اور محص بے فائدہ ہو۔

ﷺ ربی چوتی بات کہ ایام کی بھی باہر سے جانور لاکر مکم معظمہ بیں ذرح کے جائیں اور جس طرح کی مکہ کے سوا کہیں نہیں ہوسکتا اس طرح قربانی بھی مکہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوسکتا تو اس مسئلہ بیں ان شاء اللہ العزیز آگے چل کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سردست اتن بات عرض کردینا کا فی ہے کہ مکہ بیں قربانی کو اس مسئلہ بیں ان شاء اللہ العزیز آگے چل کر ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ بحث بات عرض کردینا کا فی ہے کہ مکہ بیں قربانی کا افکار کس نے کیا ہے جو آپ اس کو فاہت کرنے کے لئے برسرو بیا گفتگو کردہ ہیں۔ بحث تو اس اس میں ہے کہ مکہ معظمہ کے علاوہ کی جگہ قربانی ہو بھی جو آپ اس کو فاہت کرنے کے لئے برسرو بیا گفتگو کردہ ہیں۔ بیت تو اس اس میں ہے کہ مکہ معظمہ کے علاوہ کی جگہ قربانی ہو سکتی ہے بین بیں ؟ تو

الحمد الله إلى إن كريم كالك أيت الى فين نهر سكوس من الله تعالى في مكرمه كسوادوسرى جكر قرباني كى ممانعت فرمائي بو۔ ج كى اضافت بيت كى طرف قرآن مجيد ميں وارد ہے۔ الله تعالى فرماتا ہے " وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلاً. " (ال عمران : ٩٥) 🖈 لېذابيت الله كے بغير كى جگه جج نهيں ہوسكتاليكن قرمانى كى اضافت قرآن مجيد بين كى جگر بيت الله ايك مكه ومنى كى طرف ثابت نہیں۔اس لئے اس کو مکم معظمہ کے ساتھ خاص کرنا قرآن مجید کی تحریف ہے۔ بدی کے متعلق ہم بھی مانتے ہیں کہ وہبیت اللہ کی طرف منوب بيكن وهدى بقرباني (اضحيه) نبيس-ان دونون كافرق ال شاءالله دلاك كى روشنى ميس آئنده بيان كياجائ كا-🖈 علاوہ ازیں جن آیات ہے معترض نے ترکیانی کے جانوروں کاصرف مکہ میں ذرج کیاجانا سمجھاہے ان آیات میں قربانی کے جانور (اضحیہ) مراد میں بلکوم کی تنظیم دم احصار اور دم جنایت مراد ہے جس کومر دجہ قربانی سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ آئندہ چل کر ریہ تفصیل آپ کمے ذہب نثین ہوجائے گی۔ تفصیل آپ کئے ذہن شین ہوجائے گی۔ کتا اب رہی مروجہ قربانی تو مضمون نویس صاحب کی نظر اس حکمت تک نہیں پینچی ۔ میں اپنے مخاطب مرض پر اس حقیقت کوواضح کر دیتا جا ہتا ہوں کہ وہ قربانی جے آپ خلاف عقل کہدرہے ہیں ملت ایرا جھی اور دین الملام کا شعار عظیم ہے۔ اس اجمال کی تفصیل بزی شرح وبسط کوچا ہتی ہے مگر میں نہایت اختصارا ورجامعیت کے المائھ اس کوبیان کرنے کی کوشش کروں گاان شاءاللہ۔ 🖈 برمسلمان جانتا ہے کہ اصل دین تو جید ہے۔ تو حید کی ضد ہے شرک۔ ہمارے رسول حضرت محم مصطفیٰ علی ہے جس شدید ظلمت اور تاریکی کے دور میں پیلائیوئے کی سے مخفی نہیں۔ ملت ابرا بیمی کی حقیقت کفروشرک کی تاریکیوں میں گم ہوکررہ گئی تھی۔ ایک خداکی بجائے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خداؤں کی بوجا ہونے لگی تھی۔ پرستش اور بندگی کے جتنے طریقے اللہ تعالیٰ کے لئے ہوسکتے تھےوہ سب باطل خدا ؤں اور بتوں کے لئے مخصوص ہو چکے تھے۔ کا عبادت کی تمام صور تیں جواللہ تعالیٰ کے شایانِ شان تھیں بتوں کے لئے اختیار کی جلائی تھیں کہن کا مختصر بین ہیے کہ شرکین ا پے معبودانِ باطلہ کا نام لےکران کی ہزرگی اور ہزائی بیان کرتے تھے۔ ایسے بیوں کے لئے تجدہ کرتے تھے۔ بتوں سے مدد مانگتے تے۔ بتو ل کوالہ جانے کی وجہ سے ان کو جائد ارول کی بھان کا مالگ بھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے نام پر جانور ذرج کرتے تھے۔ بتو ل کے نام پر دور دورے جا نور بھیج جا تھے گئے۔ 🖈 🕏 مخضراً یوں کیکئے کہ مالی اور بدنی عباد تیں بتوں کے لئے مخصوص تھیں۔ مشر کین اپنے بتوں کی جو بدنی عبادت کرتے تھا اس میں تین چیزیں بہت نمایاں ہوتی تھیں۔ (ا) تجدہ (۲) دعائیں۔ (۳) اپنی زبان سے ان کی بزرگی بیان کرنا اور عبادت

🖈 دین اسلام جس کی بنیاد خالص تو حید پرتھی شرک کوئ وین ہے اکھاڑے بغیر قائم ہیں ہوسکتا تھا جس کی صورت یہی ہوسکتی تھی کہ

مالی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ بتو س کے نام پر جانوروں کاؤ کے کرنا تھا۔

| عبادت مالی اور بدنی صرف الله تعالی کے لئے خاص کر دی جائے اور اس خصوصیت کا نشان ہر فردمسلم کے پیش نظر ہو عام اس سے کہوہ                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسلمان مکہ میں ہو یا مدینہ میں اکسی شہر میں ہو یا کسی قربیہ میں ، توحید کانشان اس کے سامنے ہونا جا ہے تا کہ مردمسلم ہرقدم پر اسلام کے                                                                                                                |
| آ ٹاروعلامات اورعلم توحید کے سامیر میں اپنے دین وایمان کو لئے ہوئے اسلامی زندگی بسر کرسکے۔ اس حکمت بالغے کے تحت ہرشمروقر میر                                                                                                                         |
| میں مساجد اوران میں فنے گانداذان اور نماز باجماعت مقرر کی گئی جوعبادت بدنی کے تمام شعبوں برجادی اور معدد شعار دین کامجموعہ                                                                                                                           |
| ہے اور ای حکمت کے مطابق عبادت مالی کا نمایاں پہلو (معبودوں کے نام پرجانوروں کے کرنا) بنوں سے مثا کرمعبود برحق الله تعالی جل                                                                                                                          |
| عجدة کے لئے مخصوص کیا گیااورا یک شعارد بنی کی صورت میں اجتماعی عبادت کی شکل دے کر ہر ہر شہر و قرید میں اس کو جاری کردیا گیا۔                                                                                                                         |
| 🖈 چونکه عبادت مالی اور بدنی! عبادت بولنے میں دونوں شریک ہیں۔اس لئے جس طرح عبادت بدنی میں انفرادی اوراجماعی                                                                                                                                           |
| دونوں صور تیں عام کی گئیں کے بنن ونوافل اور ور وغیرہ ہر مخص الگ الگ پڑھ لیتا ہے مگرعیدین، جمعہ اور جماعت سب مل کرادا کرتے                                                                                                                            |
| میں بالکل اس طرح عبادت مالی کا حال ہے کہ ہر شخص جب بھی کوئی جانورا پی ذاتی ضروریات یا ندم بی حاجت کی بناء پر ذرح کرےوہ                                                                                                                               |
| الله بى كے نام پر ذرى كرے۔ اگر ايام قرباني ميں تمام امت مسلمہ اجماعى صورت ميں بيد عباد كا كائے جس طرح اذان نماز                                                                                                                                      |
| با جماعت، جمعہ عیدین، شعارُ اللہ میں داخل ہیں ای طرح ہر قصبہ میں قربانی بھی شعارُ دین میں سے ہے۔                                                                                                                                                     |
| اب بتائے مروجہ قربانی شرک کی تبای اور تو جید کے دوام و بقاء پر دال ہے یا نہیں۔ دوسر کے نقطوں میں یوں کہے کہ شرک کے                                                                                                                                   |
| منے اور توحید کے قائم ہونے کی وہ عظیم الثان یادگار ہے جو ساڑھے تیرہ سوبرس سے آج تک جلی آ رہی ہے اور ان شاء الله اس وقت                                                                                                                               |
| تكريك وبالكالم فعل المن والله الله الا المله محمد رسول الله" براعة والااكد من قائم رج كا-آبارى                                                                                                                                                       |
| چوٹی کازورلگا لیجے آپ کے مٹانے سے دین کاریشعارمٹ بیس سکتا۔ "يُسرِيسُدُونَ لِيُسطَفِئُوا نُورَ اللَّهَ بِاَفُواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ                                                                                                       |
| No. 1                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله الله المراني كافلنداجماع في كيموقع برغذائي مولت بي في المران المحموظم بروري كافلند نه سوجھ تو                                                                                                                                                   |
| كياسو تھے۔                                                                                                                                                                                                                                           |
| وَلَوْ تَكِرِهَ الْكَافِرُوْنَ." (صف: 2)  ﷺ آپ کے نزدیک قربانی کا فلسفہ جتاع کی کے موقع پرغذائی کیولت ہے۔ ٹھیک ہے ایک ان اللے میں کا فلسفہ نہ سو تھے تو کیا سوجھے۔  کیا سوجھے۔  فکر ہمرکس کی افغان کے کہ موقع کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک |
| الله عبادات اسلامه کاملیرا شکم بروری بونا کیا کہنا ہے؟ پیٹ جرایما تو کوں، بلوں کے لئے بھی مشکل نہیں۔ آپ نے انسانوں کا                                                                                                                                |
| عر ہرس الکی الفقار ہمت اوست<br>کا عبادات اسلامہ کامنینا شکم پرود کی ہوتا کیا کہنا ہے؟ پیٹ بھر لیما تو کوں، بلوں کے لئے بھی مشکل نہیں۔ آپ نے انسانوں کا<br>کمال ای میں مخطر کردیا۔                                                                    |
| این کا راز تو آید و مردان چنین کنند                                                                                                                                                                                                                  |
| 🖈 اسلام نے کھانے پینے کا مقصد عبادت قرار دیا ہے۔ آپ عبادت کامقصد کھانا پینا قرار دے دہے ہیں؟                                                                                                                                                         |
| بييں تفاوت رہ از كباست تابہ كبا                                                                                                                                                                                                                      |

ہ کے سیری بھی بین آتا کر قربانی پر جورو پیرمرف ہوتا ہے اس کوخلان عمل و عکمت قرار دیا جارہا ہے کیان قربانی سے الکھوں بلکہ کروڑوں درجہ ذیادہ سینماؤں تھیٹروں ، کلب گھروں ، فجہ خانوں اوراسراف و تبذیر کی ہے تارید و آپ کادل اس قد رد کھا کہ کمائی کا جورو پیرخرج ہورہا ہے اس کے متعلق آپ کے دل میں درد کی کوئی کرکٹ پیوائیس ہوئی۔ قربانی پرتو آپ کادل اس قد رد کھا کہ دکھی دل کی التجائی سنانے کے لئے آپ چی رہے ہیں۔ استحاق کی کہتان اور شمیرفنڈ کاخیال آپ کوڑیا رہا ہے۔ قوم کے اخلاق ، صحت ، تبذیب ، کیچر سب پھے تباہی کی جھیٹ جی ترج ہیں جس کی وجہ سے یا کستان بھی ضعف بھی رہا ہے۔ کبھی آپ کوخیال نہ آیا کرتو م اور صورت کو اس طرف تو بھی اور وہ رو پیر جو ان سیاہ کاریوں پر صرف ہو رہا ہے اس سے اسلی فریدا جائے اور کشمیرفنڈ کی امداد کی جائے ہیں ہی جائے ہیں ہی جو بوتا ہے۔ ما فظاشیرا ذی خوب کہ گئے ہیں جائے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے دکھی دل کے بھر کی بھر کی بھی ہے گھر دو آپ کو بوتا ہے۔ ما فظاشیرا ذی خوب کہ گئے ہیں جائے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے دکھی دل کے بھر کی بھر کی بھر بھی ہے گھر دو آپ کے دو تا ہے۔ ما فظاشیرا ذی خوب کہ گئے ہیں

نہاں کے مائد آل رازے کز و سازند مخفلہا استحام پا کستان کی خواہش ہے نہ شمیرفنڈ کی امراد کا پیڈ بدر دفیقت آپ اسلام اور شعار کے دل میں استحام پا کستان کی خواہش ہے نہ شمیرفنڈ کی امراد کا پیڈ بدر دفیقت آپ اسلام اور شعار اسلام کے دشمن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کی معصیت پر روپیرٹرچ کرنے ہے آپ کے دل میں دردنییں ہوتا لیکن اطاعت وعبادت پر صرف ہونے والامال آپ کے دل کود کھار ہائے۔ مرسل

ا آ آ آ آ پ نے قربانی پر اتھ ماف کیا ہے جھے ڈر ہے کہ جس دلیل سے آپ قربانی کو خلاف عقل و حکمت اور خلاف ایمان کہہ رہے ہیں گئی گئی آئی ہے اور موجب عذاب و رہے ہیں گئی گئی آئی ہے اور موجب عذاب و سے ہیں گئی گئی ہے اور اپنے دکھی دل کی التجالوگوں کو سنانے لگیں گے۔ تغیر مساجد ہیں روپیہ صرف کرنا بھی خلاف حکمت قرار پائے گا کیونکہ بغیر مساجد ہیں روپیہ صرف کرنا بھی خلاف حکمت قرار پائے گا کیونکہ بغیر مساجد کے بھی نما زہوسکتی ہے بلکہ نماز ہیں بلا وجہ پانچوں وقت، وقت صرف کرنا آ پ کے نزد یک محافت قرار پائے گا۔ کی ہیں تو ہر سال قربانی سے بھی آ پ کے دل کو ضرور دکھ پہنچتا ہوگا۔ ہر سال کی کو جانا اور کروڈوں روپیہ سال قربانی سے بھی آ پ کے دل کو ضرور دکھ پہنچتا ہوگا۔ ہر سال کی کو جانا اور کروڈوں روپیہ

صرف كرماآب كي د كھي دل پنشر كاكام كرتا ہوگا۔ كاش! بيرو بيدا سخكام يا كستان شميرفند اورا سلحفريد في برخرج كياجاتاء 🖈 روزہ رکھنا بھی بظاہر کمزوری کا سبب ہے۔ یہ جنگ کے لئے تیاری کا زمانہ ہے اس وقت روزہ رکھ کر کمزور ہونا خلاف عقل و تھمت ہونا چاہئے۔ زکو ۃ دینا بھی بےمعنی ہوگا کیونکہ حکومت نے عوام پر جومتعدد ٹیکس عائد کئے ہوئے ہیں ان کے بعد زکو ۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ۔غرض کہ

یے بیس رہی۔ عرص کہ قیاس کن زگلتانِ من کے کہ بہارِ مرا

آپ کے پمفلٹ کامضمون آپ کے عزائم وومقا صر کوائل تصریت کے سامنے بے نقاب کررہا ہے۔

آ پ فرماتے ہیں کہ اسلام میں قربانی ہے لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد قربانی کامفہوم خود بخو داد اہوجا تا ہے پھراس رسی قربانی کی کیاضرور مراحد قربانی کے خلاف کیا اچھی دلیل ہے۔

اس کا صاف مطلب میہ کے اسلام عین قربانی ہے پھر مسلمانوں کواس رسی قربانی کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر اس کے ساتھ اتنی بات اور کہدی جاتی کہ اسلام کے معنی ہیں گردن نہادن بطاعت میں اسمار م کین مجدہ اور اطاعت ہے لہذا

اس رمی بجده اورا طاعت کی کوئی حاجت نہیں تو قصہ بی ختم ہوجا تا۔ بدر تاریخ سرائف کے منافعہ کا من 🖈 تربانی کے نقائص بیان کرتے ہوئے آپ فرما ہے ہیں کے معدہ پر میہ بارگراں ہر سال حکیموں ڈاکٹروں کی گرم بازاری کا سبب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کرا گرآ ہے کی اس موجومہ کرم بازاری کوسیح تصور کرلیا جائے تو اس کا سبب قرمانی کرمانیس بلکہ قربانی کے بعد مسنون طریقہ ہواں آوشت کی عدم تقسیم ہے۔ اگرار شاد نبوی کے موافق عمل کیا جائے تو کسی گھر میں گوشت اتن مقدار میں باقی نہیں رہ سکتاجس کی بنار آپواس اعتراض کاموقع ملے۔ یول قو ہرند ہی کام کی ادائیگی میں بعض نا واقف لوگوں سے کوئی الیم غلطی ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے اس قتم کے مفاسد لازم آجاتے ہیں لیکن اس سے بیال زم نیس آتا کرا یے غلط کارکوند ہمی فریض ہے ہوگ دیا جائے بلکہ اسى علطى كى اصلاح كرنى جائة - آب نة قرآن كريم كى آيت "لَنْ يُسَالَ الله لُحُومُها وَلا دِمَانُها" (الحج) سي بحى قربانى كى ردىد فرمائى كى بردى شعورانسان بحسكا كى "فخومها ولا دمائها فى كارجمهاس كى كوشت اورخون! قربانى كى بغیران کا گوشت وخون کیے محقق ہوگا؟ بیالفاظ قربانی کا علاک کرائے ہیں۔ رہابیام کہ اللہ تعالی کوان کاخون اور کوشت نہیں پہنچاتو اس کا مطلب پنہیں کے قربانی کرنا ہے موہ کے جلکہ مطلب رہے کے قربانی کرتے وقت تمہارے دل میں تقوی اور پر ہیز گاری کاہونا ضروری ہے۔ یہی چیز تمام انکال صالحہ کی بنیاد ہے۔ ایک قربانی کیا، عارا کوئی عمل بھی تقویٰ کے بغیر بار گاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا۔ اب اس سے يه نتيجه نكال ليما كها عمال صالحه ب كارجي بس تقوي عي تقوي بمونا جا بيئة وميري تمجه مين نبيس آتا كه نه نماز بونه روزه، نه هج بمونه زكو ة بموء کوئی نیکی اورعبادت نہ ہو گراس کے باوجود آ دمی متقی اور پر ہیز گار ہوجائے۔ بغیر دولت کے امیر ، بے ملک کا نواب، بے عمل متقی آ پ بی کے بہاں ہوتے ہوں گے؟ ہم تواس فلسفہ کو بجھنے سے قاصر ہیں۔

کے "دوری" اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جو ذرئ کرنے گئے گئی کو بی طرف بیجاجائے پھر محاورات عرب میں اس لفظ کا اطلاق ہراونٹ پر ہونے لگا عام اس سے کروہ کو بیجاجائے یا نہ بیجاجائے۔ جمع بحارالانوارس ۴۸۰ج سیس ہے"الهدية اطلاق ہراونٹ پر ہونے لگا عام اس سے کروہ کو بیجاجائے یا نہ بیجاجائے یا نہ بیجاجائے کے بیجاجائے کا اللہ میں بیجاجائے کے بیجاجائے کا اللہ میں بیجاجائے کا اللہ میں بیجاجائے کا اللہ میں بیجاجائے کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیجاجائے کا اللہ میں بیجاجائے کی جمیع الابل وان لم تکن هدیا اللہ"

کے اس تشریح سے معلوم ہوا کے جدی کے تقویم میں مکان تضوص (الی الکعبة) معتر ہے اوراضح یہ کے مفہوم میں تضوص زمانہ (ایام افخی ۱۰ اا، ۱۲ از کو الحج الکا اعتبار ہے۔ مروجہ قربانی اضحیہ ہے نہ کہ حدی۔ مؤلف صاحب نے آیات سے قربانی بمتن اضحیہ سمجھا۔ وہ بالکل غلط ہے۔ ان آیات میں دم احصار ، دم ترقع یادم جنایت کا ذکر ہے جس کو بعض حالتوں میں بدی کہ سکتے ہیں مگر اضحیہ تیں کہ سکتے۔

الکل غلط ہے۔ ان آیات میں دم احصار ، دم ترقع یادم جنایت کا ذکر ہے جس کو بعض حالتوں میں بدی کہ سکتے ہیں مگر اضحیہ تیں کہ سکتے۔

الکل غلط ہے۔ ان آیات میں کو اضحیہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر ان آیات میں نہیں جنہیں مؤلف صاحب نے اپنے دعو سے کہ ناتا کید میں چیش کیا ہے۔ اضحیہ کا ذکر مور قالکوڑ کی اس آیت میں ہے ''فیصَلِ لِوَبِّکَ وَ انْحَوُ'' (کو ٹو : ۲) حمیل الکی دب کے لئے نما زیادہواور اس کے لئے قربانی کرو۔

ای کے لئے قربانی کرو۔ پن احادیث میں مروجہ قربانی کا ذکر تفصیل ہے آلیا کہے ان کو قرآن کے خلاف کہنا سخت بے دینی اور گراہی ہے۔ وہ تمام احادیث "وَانَــــَحَــرُ" کی آخر ترکی تفییر کاورجدر کھٹی ہیں۔احادیث اضحیہ کوخلاف قرآن کہنا اس وقت درست ہوتا جب کرقرآن کریم میں اضحیہ کی ممانعت ہوتی ہے افکاف صاحب نے احادیث اضحیہ کوخلاف قرآن تو کہدیا گرکوئی آیت اضحیہ کے خلاف پیش نہ کرسکے۔

🖈 یہاں ایک شبہ بیدا ہوسکتا ہے کہ "وَ انْحَوْ" کے متعدد معنی کئے گئے ہیں جو حسب ذیل ہیں

- (۱) دو تجدول كے درميان اس طرح بينھنا كه بينظا ہر ہوجائے۔
  - ۲) نمازیس بینه پر باته باندهنا

```
 (۳) نمازیس رفع یدین کرنا
 (۳) قربانی کرنا
```

🖈 ہب تک قربانی کرنے کے معنی دوسرے معنی پر راجع ہونا ثابت نہ ہوں اس وقت تک آیت مبار کہ کو قربانی پرمجمول کرنا درست تہیں۔

کہ اس کے جواب بیل تفییر کبیر سے امام فخر الدین رخمۃ اللہ علیہ کے بیان کا خلاصہ قل کرتا ہوں جوال کے اور سے اکھاڑ دیئے کے لئے کافی ہے۔

کے لئے کافی ہے۔

امام دازی رخمۃ اللہ علیہ تفییر کبیر بیل اس آبیت کے تھے تربائے ہیں

اکثرین اور عامدہ المفسرین کاقول ہے کے موانعر "ترمانی مراد ہے اور بدمعنی باتی معانی سے اولی ہے۔ اولویت کے پانچ وجوہ ہیں۔

🖈 اول بيكراً لله تعالى نے جب بھی نما ز كاامر فر مايا ہے ز كو ة كا بھی ساتھ ہی امر فر مايا ہے۔ لہٰذا آيت كريمير "فَسِيمَة اللَّ لِسرَبِّكَ وَانْحَوْ" مِنْ افظ" وَانْحَوْ" بِقَرْبِانِي مراد لي جائے گی کيونکدريرعبادت مالي بونے کي وجہ ہے بھزال اُر کو قاملے ہے۔

🖈 دوم بد کرشر کین اینے بتو ل کے لئے صلوٰ قاور قربانی کرتے تھے اللہ تعالی کے دونوں کاموں کواپنے لئے خاص فرمادیا (اگر "وَ انْعَدَ" كَمْعَنْ قربانى نديول أو قربانى كالشَّتْعِالي كم المناكل بمونا تأبت نديوكا)

🖈 🔻 سوم بدكرنما زيس سيندير باتهم بإند هنا اورد فكيدين وغيره امورنما زكآ داب وابعاض سے بيں۔ "وَانْحَوْ" فَصَلِّ كامعطوف ہاور کی شریع العظف اس کے جمع پرامر بعید ہے۔ البذا "وَ انْسخسر "سے قربانی مراد لیماضروری ہوا تا کہ کلام اللی میں بید قیاحت لازم نه آئے۔

ان دواصولوں سے خارج نہیں۔ اس لئے قربانی کے معنی مراد لیما اولی ہے۔ "فَصَلِ" میں امرا این کی تعلیم ہونا ظاہر ہے قربانی میں شفقة عبالمی خبلق اللُّه کے کئی پہلو ہیں۔ ایک رید کر ہانیکے جانور ذرح ہونے کے بعید مدایت سیح کے مطابق جنت میں جا کیں گے۔ اس پہلو سے جانوروں پر شفقت ہوئی اور قربای کرنے والے قربان کی الجبہے تو آب اخروی کے مستحق ہوں گے۔ ان کے حق میں شفقت ہے، بھر عام غربا اور مساكين دنيا ميں قرباني كا كوشت كھائيں كے رہجى شفقت كاايك بہلو ہے۔

🖈 بیجم به کلفظ استعال باقی معانی کی برنست قربانی کے معنی میں زیادہ شہورہے۔ اس لئے کلام الی کاحمل اس معنی پر

روح المعاني شريم" وقيسل السمر ادبها صلوة العيد وبالنحر التضحية "اسك بعدفرمايا" و الاكثرون على ان المراد

بالتحر نحر الاضاحي"

العنی اکثر مفسرین کاند بهب بیا کراسے مروجه قربانی مراد ہے۔

🏠 الى بيان ئے بيامرروزِروثن كى طرح واضح ہوگيا كەمروجەقربانى كائكم قرآن كريم كى آيت "فَصَلِ لِمرَبِّبِكِ وَانْحَوْ" ميس موجود ہے۔ البتداس کی تشریح احادیث میں وارد ہے۔مضمون نویس صاحب دیے لفظوں میں ایں با بھی کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو حدیث قر آن عکیم کے نالف نہ ہووہ قبول کی جائے گی۔ ہم نے ٹابت کردیا کے اچاد میٹ قربالی تھی آیت قر آنی کے نالف نہیں ملک تھم ربانی "وَانْحَوْ" کی آخر ت وقعیر ہیں۔ اب ان احادیث میں معین محدیثیں ہدید ماظرین کرتا ہوں۔

(۱) ترندی کی روایت ہے حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں رسول اللہ علی عند منورہ میں دس سمال رہے۔ در آس

(۲) امام احمد رحمة الله عليه وابن ماجه، زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه بروايت كرتے بيں۔ صحابہ نے عرض كياة حضور إية قربانيا ل كيا بيں ؟ سركار نے ارشاد فرمايا ، تمهار ب با پرا جيم عليه السلام كى سنت ہے۔ (الحديث)

(۳) امام بخاری ومسلم واصحاب سنن اربعہ نے براء بن عازب ہے روابیت کی گفر بانی کے دن حضور سید عالم علی ہے نے (مدینه منورہ میں) ہمیں خطبہ سنایا اور فرمایا کر قربانی کے دن جمارا پہلا کام ہے کہ ہم تما زیر حیس۔ واپس آ کر قربانی کریں جس نے ایسا کیاوہ جماری سنت وثثر بعت کو پہنچ گیا اور جس نے نمازع پر کے پہلے تر بانی کرلی تو وہ بکری اس کے اٹل وعیال کے لئے گوشت حاصل کرنے کے لئے بجلت تمام ذرى كريل كالمي الم حراتي ساس كاكوني تعلق نيس

(۴) ابن عمر رضی الله عنبما سے امام بخاری روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علقے (مدینه منورہ میں)عید گاہ میں اونٹ اور دوسرے جانوروں کی قربانی فرماتے تھے۔

جانوروں کی قربانی فرماتے تھے۔ امام بخاری ومسلم حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عید انسی کے ادائی کم کاردوعا کم علیف کی ضدمت اقد س میں حاضر ہوا۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے نما زعید بردھی۔ نمازے فاریخ عور کردیکھا تو چند قربانیاں نمازے بہلے ہو چکی تھیں۔ آتخضرت علی کے فرمایا"جس نے نمازے پہلے قربانی کردگا ہے جائے کہ اس کی بجائے دوسری کرے۔"

🖈 ان کے علاوہ بے شارا حادیث میجی مروجہ قربانی کے متعلق وارد ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین رضوان الله تعالی کیم جمعین مکرمعظمہ کے علاوہ یہ بینرطیبہ اور دوسرے مقامات میں ہمیشہ قربانیاں کرتے رہے ،حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ہر سال حضور علی کے وصیت کے مطابق حضور علیہ کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔عہد رسالت سے لے کرآج تک مسلمان ای شعارد بی کوقائم رکھتے چلے آئے۔ بیلیحد ہات ہے کہی نے سنت بچھکر قربانی کی اور کسی نے واجب جان کر۔ مگراصل قربانی کے شروع ہونے میں آج تک امت مسلمہ کے کسی فرد نے اختلاف نہیں کیا یہی تبیل مومنین ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں

فرما تا ہے"وَ يَنْبِعُ غَيْسَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمَ." (نساء: 110) جَس نے بیل مومنین کےعلاوہ کوئی اور داستہ تلاش کیا ہم اسے جہم رسیدکریں گے۔

المئل علامہ شامی نے طوائی سے نقل کیا ہے کہ اصل اضحیہ کا افکار کفر ہے۔ مؤلف صاحب جواضحیہ (قربانی) کوخلاف عقل و حکمت، خلاف ایمان، گندگی، رجس موجب سزاوعذاب قراردے رہے ہیں انہیں سوچنا جائے گرآ ہے کا جام کہاں تک پہنچنا ہے۔ ہیں عرض کر چکا ہوں کہ عہد رسالت سے لے کراب تک امت مسلمہ کا ہر فرداصل اضحیہ کا قائل کہا ہے اور ابتدائے اسلام سے اب تک تمام قربانی کرتے ہے آئے۔

کرتے چلے آئے۔ ایک مؤلف صاحب کے بزد کیے نعوذ ہاتھ وہ مب گراہ، ہے ایمان، متحق عذاب وسرا ہیں۔ سبیل مومنین کے خلاف چل کرنجات کا متمنی ہونادین کے ہاتھ تھو تھو تھو تھو اور کیا ہے؟

کے رہیں وہ احادیث جن میں آنخضرت علیہ اور صحابہ کرام کے قربانی کے جانوروں کا کعبہ کی طرف بھیجنام و کی ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جاندہ کو اس ارعنوں تم کے جانور منی کے جانور منی اور منی کے جانور منی اس کے جانور منی اس کے جانور منی اس کے جانور منی میں اور ان بی میں بعض صور تیں اسی ہیں جن میں فد کہ یا دورہ جانور دوئے کرنے کے قائم مقام ہوسکتا ہے۔ ضحایا کو ہدایا اور ان میں سے ایک کے احکام کود وسر ہے ہو تھیاں الم ما آپ جیسے حضرات بی کا کام ہے۔

الله المراد المرد المراد المرد ال

الْكِنسَبَ وَالْمِحِكُمَةَ "كى روشنى مين بار بار پيش كرر بائ اورائ تعليم نبوى الله في كاطرف علماء دين امت مسلم كود توت در ب میں۔منکرین زماندلفظ "مُلا" کی آ ڑ میں تعلیمات نبویہ کی جوتو مین وتنقیص کررہے میں اور نبی کریم علی کے کا دات الدس کے ساتھا پنے بغض وعداوت کامظاہرہ کرتے ہوئے قر آن کریم کا جونداق اڑارہے ہیں وہ دین پسند طبقہ سے بخی نہیں۔اس وقت اس خباشت کاوبال ظاہر ہویا نہ ہولیکن ان شاءاللہ آ کے چل کران بے دینوں کو عقریب معلوم ہوجائے گا کہ اس کا اِنجام کیا ہوتا ہے۔ "وَسَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئً مُتُقَلَّبٍ يَتُقَلِّبُونَ ٢ ﴿ ﴿ الشَّعْرَاء : ٢٢٧)

سسم الله الرَّصَلَ الرَّصِيم ط

### كتاب التراويح

نہ المابعد! منکرین تقلید کی طرف سے منلہ تر اور کی پر جومضامین اب تک شائع ہوئے ہیں ان رکی مطالعہ کے معلوم ہوتا ہے کہ اس شر ذمہ قلیلہ مٹھی بھر جماعت کے نزد یک ہیں تر اور بح پڑھنے والے سب کے سب ہوجیء گراہ، فاسق، فاجر اور العیاذ باللہ سنت رسول عليه ومنانے والے بدند بهب اور کنهگار ہیں کیونکہ جب بیس رکعت تر اوی پڑھنا بدعت سیر قرار پایا تو جو بھی اس کو پڑھے گا یقیناً بدعی قرار پائے گا۔ ایسی صورت میں جمہورا مت مسلم متابہ کرام حی کہ خلفائے راشدین بھی معاذ اللہ بدعتی اور گنہگار ہوئے حالاتکہ رسول الله عليه كارشار بالمسحاب كا المنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم سير الصاب تارول كي طرح بين تم حس كي افتداءكروكم بدايت پاجاؤكـ نيز فرمايا" اقتدوا بعدى اب بكر وعمر "مير بعدابوبكراورمركى افتداكرنا-ايك حديث شريف شن ارشادفر مايا "عليكم بسستني وسنة الخلفاء الواشدين المهديين" تم ايناو پرلازم پكروپري حت اورير \_ مدايت يا فته خلفائ راشدين كي سنت كورسيدنا فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كي شان مين غاص طور پرانوشا و ترمايا "كمو تحسان بسعدي نبي لكان عمر"ا گرمير بيدكوكي في بوتاتو عمر بوت\_ بير مي حديث مي وارد كيم الن تجتمع امنى على الضلالة "ميري امت گمرای پر برگز جمع نه بوگی۔

ان احادیث کی روشی میں پر هنیقت واقع ہے کہ جوگر وہ جمہورامت کی طرف گراہی کی نسبت کرے یا صحابہ کی افتد اکو ہرا سمجھے اورخلفائے راشد ین کو برعت قراردے وہ یقینا غیرنا جی گروہ ہے اور حضور علیہ کی امت کابدخواہ ، صحابہ اور خلفائے راشدین کا معاند ہے۔ آ کے چل کر بیر حقیقت اچھی طرح واضح ہوجائے گی کہ وہ انہی غیر مقلدین کاگروہ ہے جواپنے سواتمام امت مسلمہ کو گمراہ سمجھتا ہے۔اس کے بزد یک اگر کوئی حق پر ہے تو وہی جواس کا ہم عقیدہ اور ہم نواہے۔

🖈 🥏 تراویج کے متعلق صحیح مسلک معلوم کرنے کے لئے چندامور کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام اچھی طرح سمجھ لیں۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوسرے سمال اویس امریز اور کے کا استقرار کو الیعنی اجتماع علی الامام اوراء تمام جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نما زیر اور کے کا امرفر مایک

(۲) تراوی ویدی جمع بر ویدی معن آرام کرد این اور نما زر اوی کور اوی ای کے کہاجاتا ہے کہابتدائی امر میں ہر چارر کوت کے بعد لوگ اس احت کی بخاری جلد خانی می ۱۹۹ اور زر قانی شرح موطا امام ما لک جلد اول سالا مطبوع معر پر ہے "عی الحلیات آندہ قبال سمیت صلوہ الجماعة فی لیالی دمضان بالتر اویح لاهم اول ما اجتمعوا علیها کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین قدر ما یصلی الرجل کذا و کذا در کعة دواه محمد بر نصرت کی علیها کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین قدر ما یصلی الرجل کذا و کذا در کعة دواه محمد بر نصر "حضرت لیک ہے مروی ہو وہ فرماتے ہی کرمضان کی داتوں شرصلوۃ با بھاعت کانام تراوی ای ایک الی کہ جب لوگول نے ابتداء یعامت کے ماتھ تراوی پر هماشروی کی تو وہ ہر چار درکوت کے بعدائی دیراستا می در اور کا ترای کو کہا گیا کہ جب اور دواصل مصدر بمعنی الاستواحة سمیت به لا دبع کے دیمان الم محموصة لاستان اور استواحة سمیت به لا دبع در کھات الد مخصوصة لاستان اور استواحة بعدها کما هو السنة فیها . " (تراوی تروی کی جمع اور دواصل شراصدر ہمنی الامتواحت لازم ہے۔ استواحت بھا گیا کہ منت کے مطابق ان چاردگوں کے بعداستراحت لازم ہے۔

 فی السماء اثنیٰ عشر شہرا ٹم نزل انحرها فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضة. "الحدیث (حفرت عکیم بن الله رضی الله تعالی عنه نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے وض کیا کہ حضور علی ہے تیام کیل کے بارے بیس جھے بتا ہے۔ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کیاتم یا ٹیکھا المُموّقِ کُل نہیں پڑھتے ؟ بیس نے وض کیا، کیوں نہیں، پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا جب اس سورت کا اول حصرنا زل ہواتو حضور علی اور حضو و الله اور حضور علی الله تعالی کے اس سورت کا اول حصرنا زل ہواتو حضور علی ہے تھے گئے آسمان میں روک لیا۔ پھر اس کا آخری حصہ نازل ہوااور قیام کیل فرض سے بدل کرفنل ہوگیا۔)

اس صدیت سے ظاہر ہے کہ تبجد کی بھا ہے ہے۔ پہلے ابتدائے اسلام میں شروع ہو چکی تھی اور صحابہ کرام رمضان اور غیر رمضان میں اس کوادا کر لئے تھے گئی تراوی کا کوئی وجوداس وقت تک نہ تھا۔ پھر ۴ ھیں جب رمضان شریف کے روز نے فرض ہوئے تو حضور علیقہ نے شعبان کے آخری دن کے خطبے میں ارشاد فر مایا "جعل المللہ صیاحه فریضة و قیاحة قطواعا "اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کوفرض اوراس کے قیام کوفل قرارد یا ہے۔ رواہ النہ تقی فی شعب الایمان میکو ق شرایفا کی سے ا

کے اس صدیت سے تھیقت واضح ہوری ہے کہ تر اوت کا ورتبجد الگ الگ نمازی ایں اگر قیام رمضان سے نماز تبجد مراد ہوتی تو وہ
رمضان شریف سے پہلے بی شروع تھی۔ رمضان سے این کولول شاص تعلق نہ تھا۔ پھرا سے حدیث میں خاص طور پر ذکر فرمانا اور قیام
رمضان قرار دیتا کیونکر سیحے ہوسکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیام رمضان سے صلو ہ تبجد مراد نہیں بلکہ وہی خاص نماز تر اور محمر ادبیں ہوئی۔
کے علاوہ کی دوس کے ایک بیس شروع نہیں ہوئی۔

ان ماجر ۱۵ کی بر مناب کی ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم علی نے تم پر در مناب کے اسٹ علیہ علیہ کے صیاحہ و سننت لکم قیامہ " (حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کراے مسلمانو!الله تعالی نے تم پر در مناب کی دوزے فرض علیہ کے مصاب کے ہیں الله تعالی مسنون کیا) اب اگراس کونما زیجہ تسلیم کیا جا سے آئے نماز ترجہ اس سے پہلے ہی الله تعالی کے علم سے مشروع ہو چکی تھی۔ حضور علیہ کا اس وقت اس کو مسنون فرمانا کی طرف کی مسنون فرمانا وسلم کی اور میں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ قیام رمضان جس کو حضور علیہ نے نمی ملک ہو تا ہو گئی گئی ہے اور کا تھی اور میں کے علم سے مشروع ہو تھی میں موسکتا۔ معلوم ہوا کہ قیام رمضان جس کو حضور علیہ نے نہ نمی ملک ہو تا ہو گئی گئی ہے۔

(4) نماز تجد کے معنی سونے اور بیرار ہوئے کے بین اور پر لفظ لغات اضداد سے ہای لئے شرعاً نماز تبجد ای نماز کو کہا جائے گا جو نماز عشاء پڑھ کر ہوں کے لعد بیدار ہونے پر پڑھی گئی ہو۔ بی وجہ ہے کہ حضور تھے نے نماز تبجد بمیشہ آخر شب میں پڑھی ہے جیسا کہ بخاری و سلم میں وارد ہے "عن مسروق قبال سالت عائشہ رضی الله عنها قلت ای حین کان یقوم من اللیل قالت کان یقوم اذا سمع الصاد خ." (حضرت مروق حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دریافت کرتے بین کہ حضور تھے مطاوۃ کیل یعنی نماز تبجد کے لئے کس وقت اٹھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی بین کہ حضور تھے مرغ کی آواز من کراٹھتے تھے) بخاری

شریف جلداول ۱۵۲ کنساب المنه جد باب من نام عند المسحد مسلم شریف جلداول ۲۵۵ باب صلوّة اللیل۔ بیصدیث اس دعوی پرنص صرت سے کے حضور علیقے نماز تبجد ہمیشہ آخر شب میں پڑھا کرتے تھے۔

ک دوسری صدیت منظرت اسود سے روایت ہے بخاری شریف یک ہے "قال سالت عائشة رضی الله عنها کیف کان صلوة النبی علی اللیل قالت کان بنام اولة ویقوم اخرة فیصلی شم یرجع اللی فو اشه فالا الدی المؤذن وثب فان کان به حاجة اغتسل والا توضئا و خرج. " بخاری س ۱۵ ایج الی فو اس کی منظرت اسود فر ماتے ہیں کہ یک خطرت عائشہ رضی الله عنها سے بو چھا کر رات میں حضور علی کی الم کو رحق تھی؟ انہوں نے فر مایا کر حضور علی الله اول رات میں سوجاتے تھا ور آخر رات میں اٹھ کرفائی کے اس کے اس مرارک پرتشریف لے جاتے بھر جب مؤذن اذان دیتا تیزی سے اشحے بھر اپنے بستر مبارک پرتشریف لے جاتے بھر جب مؤذن اذان دیتا تیزی سے اشحے بھر اپنے بستر مبارک پرتشریف لے جاتے بھر جب مؤذن اذان دیتا تیزی سے اشحے بھر اپنے بستر مبارک پرتشریف لے جاتے بھر جب مؤذن اذان دیتا تیزی سے اشحے بھر اپنے بستر مبارک پرتشریف لے جاتے بھر جب مؤذن اذان دیتا تیزی

المستخطئ مُدين من العباس عنه قال المحسب احدكم اذا قام من الليل يصلى حتى الطبراني في الكيم و الاوسط من الليل يصلى حتى العباس عنه قال المحسب احدكم اذا قام من الليل يصلى حتى العباس عنه قال المحسب احدكم اذا قام من الليل يصلى حتى المسلوة بعد رقدة ثم الصلوة بعد رقدة تلكي كانت صلوة رسول الله عليه المسلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تلكي كانت صلوة رسول الله عليه المسلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تلكي كانت صلوة رسول الله عليه الله عليه المسلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تم المسلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تم المسلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تم الصلوة بعد رقدة تم المسلوة بعد المسلوة بعد رقدة بعد رقدة بعد المسلوة بعد المسلوة بعد المسلوة المسل

کے سین تجاج بن عمروے بروایت کثیر بن العمال طیرافی کے بیر اوراوسط میں روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیاتم لوگ میدگمان کرتے ہو کہتم جب بھی رات میں تجاری کی کہ اور تو تبجد کی نمازادا ہو جایا کرے گی۔ جزایی نیست کتجد وہ نمازے جوسونے کے بعد ہو پھر نماز ہو گیا کہ حضور علیہ فواب سے کے بعد ہو پھر نماز ہو گیا کے جد تین مرتبہ ای طرح ارشاد فرمایا اور پھر کہا کہ حضور علیہ کی نمازای طرح تھی یعنی حضور علیہ فواب سے بیدار ہو کرنما زیجد پڑھا کرتے تھے۔

🖈 کیکن نماز تر اور کے حضور علی نے اول شب میں پڑھی۔ ملاحظہ ہو

عن ابي ذر قال صمينا مع رسول الله عَيْظِيَّة فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتّى بقى سبع فقام بنا حتّى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتّى ذهبا شطر الليل فقلت يا رسول الله عَيُظِيَّة لو نفلتنا قيام لهذه الليلة فقال ان الرجل اذا صلّى مع الامام حتّى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثانية جمع اهله ونسائه والناس فقام بنا حتّى خشينا يفوتنا الفلاح قلت ما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر ـ (رواه ابو داؤد والترمذي والنسائي و ابن ماجه مشكوة شريف ص ١١٤) باب قيام رمضائها

اس صداید کی ترفی سے واضی ہے کہ دمضان شریف کی ان تینوں راتوں میں حضور علی نے اول شب میں ماز تر اوسی شروع فرمان شروع کے اور مضان شریف کی ان تینوں راتوں میں حضور علی نے اول شب میں ماز تر اور تیسر کی ہات اول سے افر مائی۔ پہلی رات میں تہائی حصہ گزرجانے کے بعد فراغت ہوئی۔ دوسری شب میں نصف شب گزرجانے پراور تیسر کی ہات اول سے آخر تک نماز پڑھے میں گزری۔ بہر حال یہ حقیقت اس حدیث سے بخو بی واضی ہوگئی کہ نماز تر اور کی توزی کی میں پڑھی اور نماز تبحد کا بمیشہ آخر وقت میں پڑھی اس کے پہلے احادید میں پڑھی اور نماز تبحد کا بمیشہ آخر وقت میں پڑھی اور نماز تبحد اور نماز تبحد اور نماز تبحد اور نماز تبحد اور نماز تر تر اور کا لگ الگ نماز پر بیر اور لل دونوں والک میں نمانے لائی پڑی ہے۔

"وكان لا تشاء ان تواه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته" حضور عليه كي يرثان في كراگرة رات كوفت حضور كونما زير هتا بواد كيمنا با بتاتود كيم سكا تفااور فرد حفرت عائشه مد يقدر فى الله عنها الله عنها با القران كله فى ليلة الى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان " رواه سلم باب الورف ال المطوع مجيدى كانور

رواه سلم باب الوز فصل اول م الامطبوع جميدى كانپور

﴿ حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى جن كه بين نبيل جانتى كه يونول التعلق نه ايك رات بهى سارى قرآن پاك

پر ها بمواور نه بيد جانتى بمول كه حضور علي نه نها و رات م است م او نماز سبح ماد نماز سبح ماد نماز سبح مهاى صديث

سي صلوة تراوح تمام رات بر هنا تابت كر هي بيل اورنه بيد كه رمضان كعلاوه حضور علي نه نسوائه رمضان تمام مهينه روزه ركها بموا

جب تراوح كى نماز حضور علي المسلم موات بر هي اورنماز كه لئه حضور علي تمام رات بهى بيدار نهيل بوئة معلوم بمواكه بيد دونول

نماز سجدا گانه جن -

اس صدیت میں صلوق تیجد مراد ہونے پردلیل ہے کہ بھی صدیت امام بخاری نے ان لفظوں میں روایت کی ہے "اذا قام من الليل يتهجد" زرقانی شرح مراد ہونے بايں الفاظ روايت کی ہے "اذا قام لتهجد" زرقانی شرح مراوط امام مالک ج افراص ۲۸ اور مجل صدیت ابن خزیمہ نے بایں الفاظ روایت کی ہے "اذا قام لتهجد" زرقانی شرح مراوط امام مالک ج

اول ۱۳۸۷ ورفتخ الباری جس ۱۳۸۷ باب البخد باللیل۔ ۱۲۰ علامرطبری بھی تبجد کاوفت سونے کے بعد جاگئے پر بی قرار دیتے بین اور آئے وہ سلف صالحین نے قل کرتے ہیں۔ جیسا کہ فتح الباری جس ۴ پر ہے "وقال الطبوی التھ جلم المسھر بلعلا نومة ثم ساقة عن جماعة من المسلف"

 ہے تو یہ بناواجب ہوگیا کرنما نہید ہوٹے والے کوائی وجہ سے جہر کہتے ہیں کراس نے بیند کواسینے آپ سے دور کردیا۔

ہم منگلو چشریف باب التحریف علی قیام الیل فصل اول ع ۱۹ مطبوع بحیدی کانپور یس ہے ''عین عائشہ قالمت کان تعنی رسول اللّٰلہ عَلَیٰ ہنام اول اللّٰبل و یعنی اخوہ ، "متفق علیہ ( بخاری اور سلم کی شغق صدیت میں ہے حضرت عائشہ منگل عنہا فرماتی ہیں کر رسول اللّٰہ عَلَیٰ اول رات میں سوجاتے شھاور آخر رات کوزیر وفر ماتے لیخوال بھی کہر آخر شب تک ہے مر آخر شب کول عائم کی منفق صدیت اول شب سے آخر شب تک ہے مر آخر شب کواول شب پر فضیلت ہے۔ نما زِ تجد کا افضل وقت آخر شب کی اور آخری رسول اللہ علیہ نے درات کے ابتدائی تھے میں تجد کی نما زبر اللہ علیہ کی اور فیر تجد کی ۔ تجد فیر تجد سے بہتر ہے۔ البندا جن صدیثوں میں آخر شب کی نما زکوافضل قرار طرح سے جنیں کہر ہوگی رسول اللہ علیہ نے درات کے ابتدائی تھے میں تجد فیر تجد سے بہتر ہے۔ البندا جن صدیثوں میں آخر شب کی نما زکوافضل قرار دیا گیا ہے ان کا یہ مطلب نہیں کہ رات کے ابتدائی تھے میں تجد فیر تجد سے بہتر ہے۔ البندا جن صدیثوں میں آخر شب کی تجد میں ہوا کر بے اور خیر تجد میں جائز ہے۔ افضل ترار میں افتان کر ایک مطلب تھیں کہ درات کے ابتدائی تھے میں تجد فیر تجد سے بہتر ہے۔ افضل ترار ایک مللو قاتبور میں افتان کر ایک ملا ان احادیت کا وقت مورا شفتے کے بعد بی ہو کر اس کے ابتدائی تھے میں جائز ہے کیاں صلو قالی میں جائز ہے۔ افضل تران کیا جد رات کے ابتدائی تھے میں جائز ہے کیاں صلو قالی میں جائز ہوں میں جائز ہے کیاں صلو قالی میں افتان کر ایک کے بعد بی ہوران کے ابتدائی تھے میں جائز ہے کیاں صلو قالی میں جائز ہے کہ بعدی ہے۔

وقت سوکرا شخفے کے بعد بی ہے۔ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے جواول شہر میل آلوں گڑھنے والوں سے فر مایا تھا کہ "و اللہ ی تنامون عنها افضل من اللہ ی تنقومون" اس کا مطلب بی ہے کرتم لوگ رات کے پہلے ھے میں نماز تر اور کیڑھ کرآ خرشب میں سوجاتے ہواوراس وجہ سے تبجد کی فضیات ہے تمروز کر ہے ہو۔ اگر بی صلو قرتر اور کی تم آخر شب میں اداکر وقوتر اور کے سماتھ نماز تبجہ بھی ادہوجائے گی۔ اس کا مفہوم ہیہے کے صلو قرتبجہ قبل النوم اول شب میں ادائیں ہوتی۔

المرشاى رئمة الشعلية بهي اس امركوواضح فرمار بين كتبجد اصطلاح شرع بين تطوع بعدازنوم كو كتيم بين علامه شامى المناه الميل وقيام الليل اعم من التهجد " يعنى صلوة ليل اورتبجد كوم اوي تصافكا بيل مسلوة ليل تبجد المي المي الميل وقيام الليل اعم من التهجد " يعنى صلوة ليل اورتبجد كوم اوي تصدق الا بعد الهجود فلا يطلق على الميل وفال المعلمة على الميل وقيال المعلمة على الميل وقيال المعلمة على الميل وقيال المعلمة الميل وقيال المعلمة الميل وقيال المعلمة الميل المناه الميل وقيال الميل والمناه والمناه والمناه والميل الميل والمناه والميل الميل والميل الميل والمناه والميل الميل والمناه والميل الميل والمناه والميل الميل والمناه والميل الميل والميل الميل والمناه والميل الميل والمناه والميل الميل والمناه والميل الميل والميل الميل والميل الميل والميل الميل والميل الميل والميل والميل الميل والميل وال

ﷺ خلاصہ بیرکی کھا وہ تی ہے جوعشاء کے بعد خواب سے بیدار ہو کر پڑھی جائے کیاں اگر کمی کومجوری کے باعث نما زہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملاتو اس کا مطلب بینیں کہ وہ تبجد کی نعمت اوراس کے ثواب سے محروم رہ جائے بلکہ آخر شب میں اس کی نقل نما زصلو ہ تبجد کے قائم مقام ہوگی۔معلوم ہوا کہ کمی نماز کانام صلوہ تبجد نہ ہونا اس امرکوستازم نہیں کہ وہ صلوہ تبجد کے قائم مقام بھی نہ ہوسکے۔جس طرح صلوہ ضخی اور صلوہ کے کسوف باہم مختلف ہیں لیکن اگر کوئی شخص ضخی کے وقت صلوہ کسوف پڑھ لیے تو وہ صلوہ ضخی کے قائم مقام قرار

پائے گی لیکن اس کوصلو ہ ضخی نہیں کہ سکتے۔ اس طرح حضور تلفظ کی وہ رکعات تر اور کے جوحضور علی کے نے آخر شب میں ادافر ما نمیں اگر جہہ ان کانا م صلو ہ تبجد نہیں لیکن چونکہ وہ تبجد کے وقت میں پراھی گئی تھیں اس لئے تبجد کے قائم مقام ضرور ہوں گی۔ 🖈 رہا یہ شبہ کہ نمازِ تبجد حضور علی کے پر فرض تھی اور نماز تر اور کی نقل تو اگر پیچیلی رات کی تر اور کی کو تبجد کے قائم مقام کیا جائے تو لازم آئے گاکٹفل فرض کے قائم مقام ہوجائے حالاتکہ پیسے خبیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ نما زِ تبجد کی فرطیت حضور علی کے حق میں پیٹنی اور تی علیہ تیل اور اگر اس سے قطع نظر کر لیا جائے قومیں عرض کروں گا کہ جب حضور علیف پنمازِ تبجد فرض تھی تو کیا ہم کن بھی کہ حضور علیہ نے آخری رکعت تر اور کا میں تبجد کی نیت فرمائی ہو۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ معفل کی افتیا کے تعزیم کے ساتھ لازم آئے گی وہ بالاتفاق جائز ہے۔ دوسرے بیرکہ جس طرح نما زہجد کی فرضیت حضور علی کا کا طاعبہ تھا ای طرح حضور علیہ کی تر اور کے کا حضور علیہ کے تبجد کے قائم مقام ہونا بھی حضور علیہ کا خاصہ ہوسکتا ہے۔ شرعاً وعقلاً آس میں کوئی استحالہ بیس۔ لہذا ہر تقدیر پر وجودا خمال کی وجہ سے بیشبروارد ہواوہ بے بنیاد ہے۔ ﴿ ﴿ اللّٰ عَارِی رحمَة اللّٰہ علیہ باب اُتحریض علی قیام اللیل فصل اول کی صدیت " بینسزال دکھتا اتبار ک و تعالٰی کل لیلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر" كِتحت فرما تَرَيّ فَعَالَ فَي النهاية تخصيص الثلث الأخر لانه وقت التهجد "مرقاة جساس ١٨٥ - نهاريش كما كروات المي أخرى تمانى حدى تخصيص اس لئے بے كروہ تبجد كاوقت بـ 🖈 یہاں بیامر بھی کمحوظ رکھنا ضروری ہے کے صلوقہ تبجد کے لئے ضروری نہیں کہ وہ نوافل کے وقت پڑھی جائے بلکہ نما زعشاء کے بعد سوكرا شختے پر جونما زریر کھا جائے اس سے تبجد حاصل ہوجاتا ہے۔علامہ شامی ردالختارج اول ص ۲ ۵۰ پر فرماتے ہیں "تنبید : ظاھر امر ان التهجد لا يحصل الا بالتطوع فلو نام بعد صلوة العشاء ثم قام فصلَّى فرايت لا يسمَّى تهجدا وتردد فيه بعض الشافعية والظاهر ان تقييده بالتطوع بناء على الغالب وانه يحصل باي صلوة كانت. ملي الم 🖈 🔻 گزشتہ بیان کا ظاہری مفہوم بہ ہے کہ جید بغیر نقل کے ادائیں ہوتا۔ چنا نچہا گر کوئی شخص مُکازِ عشاء کے بعد سوگیا بھر اٹھ کر فوت

ہے۔ سے سرسہ بیان ہ عابرت ہو ہیں ہے کہ بید بیر سے ادا میں ہوا۔ پہاچہ اروں رہی ہوا ہے۔ بید ولیا پرا ھا روت شدہ فرض یا واجب نمازیں پڑھیں قواس نماز کانام تبجد نہ ہوگا اور بعض شافید بینے اگی گئی تر دد کیا ہے اور طاہریہ ہے کہ تبجد کوفقل سے مقید کرنا بناء علی الغالب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ (تبجہ) وقت تبجہ ایک ہر تم کی نماز پڑھے سے ادا ہوسکتا ہے (انہی) مثلاً اگر تبجہ کے وقت میں تر اور کی پڑھی گئی تو نماز تبجہ بھی ادا ہو جائے گی اور بہی مطلب تھا حضرت عمر کا کہ اگر آخر شب میں صلو ہ تر اور کی پڑھی جاتی تو تر اور کے ساتھ تبجہ بھی ادا ہو جائے۔

 راتوں میں پہلی اورد دسری رات حضور علیہ کا آخر شب میں معتد بہ نیند فر ما کرنما زِتبجد پر مھنا قطعاً امرمستبعد اورمحال نہیں اگرچ منقول نہ ہو کیونکہ عدم نقل عدم وجود کومنتلزم نہیں۔البتہ تیسری رات کے متعلق شبہ کیاجا سکتا ہے مگرغو رکرنے سے بیشبہ بھی بے بنمیاد معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کے تھن تبجد کے لئے قابل ذکراور معتد بہ نیند کرنا ضروری نہیں۔ صرف اس قد رسوجانا بھی کافی ہے جے لیئے اور شرعاً نیند کہا جاتا ہے اگر چہوہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح احکام وضو میں جس نیند کوشرعاً فی بعض الاحوال معتبر افراکیا کی اس کا بھی یہی حال ہے اور الی قلیل ترین نیند کاس رات محقق ہوجانا ہرگز امر بعید نہیں۔ عام طور پرنماز پڑھتے ہم کے بھی آئی نیند کاغلبہ ہوجاتا ہے۔ بھر بیامر بیامر بھی بختاجے بیان نہیں کہ ایسی نیند عام طور پر معتربہ اور قابل فرز کھیں جواگر آئی۔ کہندااگر یہ کہد دیا جائے کہ اس رات تمام شب حضور علیہ نمازِر اور كے لئے بيدارر بوريول اور الكي ليد كے منانى نه ہوگا۔ 🖈 البته بينرور و و المحافظة في ال رات نماز تبجد متقلاً عليحد ونيس بردهي مراس بنابر حضور سيد عالم عليلة كي ش بين كها جاسکا کہ معاذ اللہ حضور علی نے اس رات تبجد ترک فرمادیا تھا کیونکہ جمہور امت مسلمہ کے بزدیکے حضور علیہ مرفزاز تبجد فرض تھی۔ حضور علی کے حق میں العیاذ باللہ ترک فرض کا نصور بھی نہیں ہوسکا۔ ہاں بیضر ورکہا جائے گا کہر تھے کی واکت میں جونما زنفل بھی پڑھ لی جائے اس سے تبجد ادا ہوجاتا ہے۔ لہذااس رات تر اور کر پڑھنے سے حضور اللہ کی آماز تبدیجی ادا ہوگئ۔ جولوگ میر کہتے ہیں کرنما زعشاء کے فور اُبعد اول شب میں یا بغیر سوئے نما زِ تبجد ادا ہو جاتی ہائی گاڈگو کی اس صدیث سے ہرگز ٹابت نہیں ہوتا۔ اس کئے کہ حضور علیک نے ایمانیس کیا کداول بی شب من خازتر اور کر تک سو گئے ہوں بلکہ تمام رات تر اور کادا فر مائی اور اس میں حضور علی کا وہی نما زنما نِ تبجد کے وائع کھا کم اور اپنے گی جو آپ نے آخر شب میں پڑھی تھی۔ اس لئے کہ اول شب میں حضور علی کا تبجد پڑھنا کس صديث سيآج تك ثابت نيس موسكا مديث كفته عن التهجد الارساس دعوى كوزياده واضح كرديق باس لئ الرقبل النوم تبجد تحقق ہوتا تو ان دور کعتوں کو میں تبجد قرار دیا جاتا لیکن ایسانہیں ہوا جس سے واضح ہو گیا کہ قبل النوم تبجد تحقق نہیں ہوا گا۔ ایک ہماری اس تحقیق سے حسب ذیل امور د لاکل کی روثنی میں واضح ہو گئے۔ (۱) نمازر اوت کور اوت کہنااس دعوے کی روٹن دلیل ہے کہ ٹھر کھو پہنچاوی کافول باطل اور بیں رکعت سیجے اور درست ہے۔ نمازِ تراوی کاوقت بعدنمازِ عشاءاول میرآز کو تک بھی نمازِ عشاء کے بعد رات میں جس وقت بھی نمازِ تراوی پڑھی

رسول الفران المرات کے تماز تراوت کر رات کے تینول حصول میں سے ہر حصہ میں پڑھی اور تمام رات بھی تر اوت کر پڑھنے میں گزار دی۔

نماز تبجد حضور علی نے سونے سے پہلے اول شب میں بھی نہیں پردھی۔

(۵) نمازِ تبجد کاوقت نمازِ عشاء کے بعد سوکراٹھنے سے پہلے نہیں ہوتا۔

(٢) قيام الليل اور صلوة اليل عام إور صلوة تبجد خاص-

- (۷) جس طرح صلوٰ قالیل اور تبجد ایک نہیں ای طرح صلوٰ قاتبجد اور صلوٰ قاتر اور تح بھی ایک نہیں۔ اس لئے کہ تبجد کا وقت نما زعشاء کے بعد نیندے اٹھنے کے بعد ہے اور صلو ہر اور کا کا وقت اول شب سے اخیر شب تک ہے۔ (۸) صلوٰۃ کیل اورصلوٰۃ تبجد رمضان اورغیر رمضان تمام اوقات میں شروع ہے اور صلوٰۃ تر اور محصرف ماہ رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر رمضان میں شرعاً تر اور مح سمتر وع نہیں۔

  ماتھ مخصوص ہے۔ غیر رمضان میں شرعاً تر اور مح مشروع نہیں۔

  (۹) رسول اللہ علی ہے نمازِتر اور مح جماعت کے ساتھ صرف تین دن پر بھی ہے اور کس۔
- (۱۰) صلوة تبجد ابتدائے اسلام میں جرت ہے پہلے ہی اور صلوق تر اور کمدیند منورہ میں اھ میں صیام رمضان کی فرضیت کے ساتھ شروع ہوئی۔ ہے آ
  - (۱۱) صلوۃ تبھر ابتدائے اسلام میں فرض تھی اس کے بعد نقل ہوگئ اور صلوۃ تر اوت کسی وقت بھی فرض ہوکر مشر وع نہیں ہوئی۔
- (۱۲) اگر کمی شخص نے نمازِعشاء پڑھی اور پھروہ تمام رات بیداررہ کرنوافل پڑھتار ہاتو وہ تبجد گز ارنہیں اس کئے کہ تبجلہ کاوقت سونے ے پہلے نہیں ہوتا۔ (۱۳) اگر کسی نے تبجد کے وقت میں تراوت کر چوائی چائی اوت کا کا مصلی آئی کی سالی ہے تبجد کے قائم مقام ضرور ہے۔ (۱۲) صلی ہے تبحد نقل کے علاوہ غیر نقل سے بھی ادا ہو جاتی ہے بعد بیام بھی یا در کھے کے قابل ہے کہ نمازِ تراوت میں جماعت مشروط نہیں بلکہ افضل واولی ہے۔

مشر وطنہیں بلکہ افضل واولی ہے سر کا

کے دیکھے میں وطر (الی ج مال ۱۳۷۷ (افسط الثانی انها تؤدی بجماعة ام فرادای) کے تحت فرماتے میں "وقال عیسی بـن ابـان وبـكّـار بن قتيبة والمزنى من اصحاب الشافعي واحمد بن عمر ان رحمهم الله تعالى الجماعة احب وافيضل هو المشهور عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى وهو الاصح والاوثق. " عيني بن المال وريكار بن تتيبه اور حرنی نے کہا جواصحاب ثافعی سے بیں اور احمد بن عمر ان کا بھی بھی تول ہے کہ تر اور کیس جماعت احمد اور افضل ہے اور عامہ علماء سے بھی بھی شہور ہے اور بھی اصح اور اوثق ہے۔ بھی بین مشہورہے اور میں اصح اور اوثق ہے۔

🖈 🛾 اس عبارت سے دوبا تنیں ٹابت ہو کیں۔ ایک اپیا کے سے اور کا کے لئے جماعت شرط نہیں بلکہ تر اور کے جماعت کے ساتھ ہوتو افعنل اوراولی ہے۔ دوسر ہے پیر کر نماز تر اوق کم کماز تہجد کی غیر ہے کیونکہ نماز تہجد میں جماعت احب اوراولی نہیں۔

🖈 💎 اس کے پیچار کھٹر ت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث پر کلام کرتا ہوں جو سیحین میں مروی ہے اور جس حدیث کوغیر مقلدین میں رکعت تر اور کے خلاف آٹھ رکعت تر اور کے ثبوت میں بڑے شرومہ سے پیش کیا کرتے ہیں۔و ہو ھلذا

🖈 "ما كان رسول الله عَلَيْكُ يزيد في رمضان ولا في غيره على احداى عشر ركعة " غير مقلدين كابيان بيب کے رسول اللہ علیہ کے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نماز کیمی نہیں پڑھی۔ ان گیارہ رکعت میں تین وتر ہوتے تھے

اور غیر رمضان میں بھی بغیر جماعت کے وہی آٹھ رکھتیں تبجہ ہوتی تھیں۔ ہمارے بیان سابق سے غیر مقلدین کے اس بیان کی حقیقت واضح ہوگئی اوروہ پیرکہ ہم نے دلاکل سے ٹابت کر دیا کہ رسول اللہ علیہ نے تر اور کے ہمیشہ اول کیل میں پریھی۔ اگرچے فراغت مجھی نصف شب میں ہوئی اور بھی تمام شب میں کین نمازِ تر اور کا کا غازر سول اللہ علقے نے ہرد فعداول رات میں فرمایا اور صلو ہے ہجد حضو علقے نے عمر شريف مين بهجى ايك مرتبه بهى اول شب مين ادانهين فرمائى بلكه بميشه آخر شب مين حضور عليه في المين منظوم بهوا كه حضرت عا ئشەرضى الله تعالى عنها كى بەھدىيە نمازىر اورى كے متعلق نہيں بلكە صلوق تېجد كے تعلق ہے ۔ اس كئے كه نمازىر اورى صرف رمضان ميس ہوتی ہے اور صدیث میں رمضان اور غیر رمضان کی نماز کا ذکر ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں رات کی تر اور کے نہیں بلکہ نما زہجد ہے۔ 🖈 تابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی الشریخ المعنور علیہ کی صلوۃ تبجد کو بیان فرما رہی ہیں نہ کہ حضور علیہ کی صلوۃ تراوت کو۔ عارے اس دعویٰ کی مرکز اس صلایت کا آخری حصہ ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ علیہ ہے عرض کرتی ہیں كر"اتسناه قبل أن توتر؟" حضور علي كياآب وتربر هن سي يمل سوجاتي بن احضور علي في في ارشادفر مايات عائشة تنام عبسنى ولا بسنام قلبى" اے عائشه بمارى آئم سوتى بدل نبيل سوتا۔ بدام مخالفين كيز ديك مي المسلم بے۔ ان گياره ركعتول ميل تین وتر اور آٹھ نفل ہوتے ہیں اور بیآ ٹھ اور تین پوری گیارہ رکعتیں حضور علیہ ایک مماتھ پڑھتے تھے۔ جب وتر سے پہلے حضور علیہ کا خواب استراحت فرمانا اس صدیت سے ثابت ہواتھ وو آ اٹھ اُٹل جو وز کے ساتھ ہی پڑھتے تھان سے پہلے بھی حضور علیہ کا نیند فرمانا تا بت ہوگیا۔معلوم ہوا کہ حضور علیہ کی ہے گیا دہ رکعت والی نما زیر اور کی نہیں بلکہ تبجد اور ویر کی نما زے۔ اس کئے کہ نیندے بیدار ہوکر جونما زبراهی جائز وی الکاز بجد ہے۔ حدیث کے اس آخری مصے سے بیامرروزِ روٹن کی طرح عیاں ہے کہ غیرمقلدین جس نما زکوصلوۃ تر اوت کے کہتے ہیں وہ صلوٰ ہ تبجد ہے چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فناوی عزیزی جے اول ص ۱۱۹مطبوء بجنبائی میں ای گیارہ رکعت والی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ" روایت محمول برنما زمیجد است کہ در رمضان وغیر رمضان ریکھال اور عالبابعد ديا زده ركعت مع الوتر مى رسدد كيل براير عمل آن است كدراوى اين حديث الوسلمها ست در ترزيا ين روايك عي كويد "قسالست عسائشة رضى الله عنها فقلت يا رسول الله عَلَيْكُ اتنام قبل ان توتي قال يُلاعاتشه أن عيني تنامان و لا ينام قلبي. " كذارواه ا بخاری ومسلم ظاہراست که نوم قبل از ور درنماز تبعیر مصور عی شود نه غیر آ ل ' حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی گیارہ رکعت والی روایت نمازِ تبجد رمجمول ہے۔ اسلیے کرنمازِ تبجد رمضان اور غیررمضان میں یکسال تھی جس کی عددور کے ساتھ غالباً گیارہ تک پہنچا تھا۔ 🖈 اس روالیت کے تبجد پر محمول ہونے کی دلیل ہیہ ہے کہ راوی حدیث ابوسلمہ اس روایت کے تتمہ میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقدرضی الله تعالی عنها فرماتی بین که میں نے حضور علی سے عرض کیا یار سول الله علی کیا آپ ور برا ھے سے پہلے سوجاتے بیں؟ فر مایا ،اے عائشہ! بھاری آ تکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اس طرح روایت کیا ہے اور طاہر ہے کہ وتر سے پہلے سونا صلوٰ ہ تبجد بی میں متصور ہوسکتا ہے نہاس کے غیر میں۔علامہ ابن حجر عسقلانی بھی گیارہ رکعت والی نما زکوصلوٰ ہ تبجد اوروتر

- قراردية بين عنانچر في الباري ٣٣ الربي "وظهرلي ان المحكمة في عدم الزيادة على احداي عشرة ان التهجد والوتر مختص بصلوة الليل. "الخ
- کے المحسد للہ؛ ہم نے روثن دلیلوں سے بیٹا بت کردیا کہ گیارہ رکعت والی حدیث سے صلوٰ ہ تبجد مراد ہے اور تر اوت کی دومختلف نمازیں ہیں۔اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ نماز تر اوت کہ ہیں رکعت ہے۔
- (۱) وعن ابن عباس ان النبي عليه كان يصلى في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير وعند البيهقي وعبد بن حميد والبغوى وزاد البيهقي في غير جماعة بعد قوله في رمضان وضعفة شرك الثابية جياول من المرابي من من المرابع المرابع
- (۲) وعن السائم و بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر بعشرين ركعة و الوتر رواه البيهقي في المعرفة باسناد صحيح (شرح التقامير ١٠٠٠)
- (۳) عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمط ال بثلاث وعشرين ركعة (موطاامام ما لك شرح التقاميح اول ٢٠٠٥ ٢٠ ١٩٣٥ ومن بيهي المراح ال
- (٣) عن ابى بن كعب ان عمر بن الخطائب المرافيات يصلى بالليل فى رمضان قال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرء و افتلو قرات عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شىء لم يكن فقال قد علمت ولا يحسن فصلل بهم عشرين ركعة. (رواه ائن منيح كنز العمال ٢٨٣ مديث ١٨٨٥)
- (۵) عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على زمن عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة رواه البيهقي في السنت بساست د صحيح (في البرى ٢٠٣٥ كتاب صلوة التراويج يمني جزواطيج مديوس ١٢٤ ما المحروف يحلي المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروبي ١٤٥٥)
- (۲) وعن ابى عبد الرحمٰن السلمى ان عليا دعا القراء في رمضان فامر رجلا يصلى الناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم (رواه البيهقى في سنته المنهاج السنة لابن تيميه يروران ١٢٣٥مطبوء ممر)
- (2) وعن شبرمة بن شبكل و كان من اصحاب على انه كان يؤمهم في رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعة رواه البيهقي
- (۸) روئ عبد الرزاق في المصنف عن داؤد بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد ان عسمر بن الخطاب رضي الله عنها جمع الناس في رمضان على ابي بن كعب وعلى تميم الدارى على احداى وعشرين ركعة. (عيني يزوااطي مدير سي ١٤١٤ عربي)

- (٩) روى الحارث بن عبد الرحمٰن عن السائب بن يزيد قال كان القيام على عهد عمر بثلث وعشرين
   ركعة.
- (۱۱) عن يحي بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة رواه ابن ابي شيبة في مصنفه واستاده مرسل قوى (مصنف ابن المرشير) و السناده مرسل قوى (مصنف ابن المرشير)
- (۱۲) واخر جميد المن نصر عن محمد بن كعب القرظى كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان عشرين ركعة (اويز المراكك ١٣٩٨ الحديث)
- (۱۳) عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضى الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان رضى الله مثلة رواه البيهقى باستاد صحيح ( عين المحلى مدير المحلى الله مثلة رواه البيهقى باستاد صحيح ( عين المحلى مدير المحلى المر رجلا يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة (رواه البيهقى وكنزل العمال محمل المحلى عديد عديد عديد و ٥٥٥ ويملى المحلى المحمل الم
- (10) واخرج البل ابعي شيبة عن ابسي الحسن ان عليا امر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة. (اولاً المرالكج المروم)
- (۱۲) رواى محمد بن نصر بسنده عن الاعمش عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلى لنا في شهر رمضان قال الاعمش كان يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلث قاله العيني. (اولا المال ١٥٩٨ عنى ١١٦٢ من ١١٨٠ من ١١٨٠ عنى ١١٦٠ من ١١٨٠ من ١١٨٠
- (۱۷) واخرج (ابن ابی شیبة) عن حسن بن عمل العربيز أن ابيا رضى الله تعالى عنه كان يصلى بهم في رمضان بالمدينة عشرين ركعة (١٤٦٠) لكن ١٠٨٥)
- (۱۸) عن نافع عن ابن عمر كان ابن ابى مليكة يصلى بنا فى رمضان عشرين ركعة رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه و اسناده صحيح (اوجر الرمالك ١٥،٥ ٣٩٨)
- (۱۹) روای محمد بسن نصر من طریق علاء قال ادر کتهم فی رمضان یصلون عشرین رکعهٔ و ثلاث رکعات الوتر (فُخُ الباری ۳۳٬۳۴۲)

- (• ۲) عن ابى الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعة (رو اه البيهقى واسناده حسن بيهي ازاوجز المسالك ص ١٩٥٠) (۲۱) عن سعید بن عبید ان علی ابن ربیعة كان يصلی بهم فی رمضان خمس ترويحات و يوتر بثلاث اخرجه ابن ابي شيبة و استاده صحيح. (اوير الما لكص٣٩٨) (۲۲) وروی محمد بن نصر عن شتیر بن شکل انهٔ کان یصلی فی رمضان عشرین رکعهٔ و الوتر. (اوجزالمالک (۲۳) اخرج ابن ابی شیبهٔ بسنده عن ابی البختری انهٔ کان یصلی خمس ترویحات فی رمضان ویصلی بثلث كذا في اثار السن (اوليًا الما لك جاص ٣٩٨) (٢٣) وعن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بعشرين ركعة (اويز الما لكن السر ١٩٩٨) ان احادیث کاتر جمد حسب ذیل ہے۔ ا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کر سول اللہ علی و تر کے علاقہ ور مشکمان میں ہیں رکعت پڑھتے تھے۔ ۲۔ سائب بن پزید صحابی سے مروی ہے کہ ہم حضر ہے جم فاما وقی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہیں رکعت اور ور پڑھتے تھے۔ س۔ یزید بن رومان سے رواب ہے کے لوگ عفر ہے تمریش کے زمانے میں تیجیس رکعت پڑھتے تھے لیمنی میں تر اور کی اور تین وتر۔ ہ۔ سیدالقراح طراق الجبی کی تعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ حضر ہے ممر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں امر فر مایا کہ وہ لوگوں کورمضان ٹٹریف کے مہینے میں رات کی نما زیڑھایا کریں۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا اے ابی بن کعب لوگ دن میں روزہ ر کھتے ہیں اور قرائت بخو بی ادانیں کر سکتے۔ لہذا کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان پر (امام صلوٰ ہونے کی حالت میں) قراا کے فرآ او یا کرتے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا اے امیر المومنین بیالی چیز ہے جو پہلے نہ تھی ( لیمنی امتمام خلاص کے ساتھ تر اور کے کی جماعت اس ہے پہلے نہ ہوتی تھی ) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں لیکن بیکام اچھاہے۔ پس حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کومیس رکعت نما زیر اور کی پرمھائی سر السلام ا ۵۔ حضرت سائب بن بزید ہے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمانہ میں ماہِ رمضان المبارک میں ہیں دكوت يوصط علم الك ٧۔ حضرت عبد الرحمٰن سلمی ہے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کے قاریوں کو بلایا
- ے۔ حضرت شبر مد بن شکل سے روایت ہے جو حضرت علی مرتھنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب سے تھے کہ وہ رمضان شریف میں

اوران میں سے ایک کوبیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور حضرت علی خود ور پڑھاتے تھے۔

```
لوگوں کی امامت کرتے تھے اور پانچ تر اوتے (بیس رکھت نماز) پڑھا کرتے تھے۔
```

۸۔ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں داؤد بن قیس وغیرہ ہے ، ثمہ بن پوسف ہے، سائب بن بزید ہے روایت کی کے عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کورمضان میں ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنبما پر اکیس رکعت ادا کرنے پر جمع کیا۔

9۔ حارث بنعبدالرحمٰن نے سائب بن بزید سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت علی لوگوں کا قیام تیمیس

ركعت برتعابه

۱۰۔ محمد بن نفر نے بزید بن نصیفہ کی روایت سے حضر میں اللہ تعالی عنہ کے زمانہ

میں لوگ رمضان شریف میں بیس رکعت پڑھا کی اسے مصلے۔ میں لوگ رمضان شریف میں بیس رکعت پڑھا کی اسے مصلے۔

اا۔ یکی بن سعید میں ایت کے کرحفزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو علم دیا کہ وہ لوگوں کو ہیں رکعت تر اور کی پڑھایا کرے۔

۱۲۔ محمد بن تقریف محمد بن کعب قرظی سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ پیل رکعت پڑھتے

jö

۱۳۔ حضرت مائب بن پزید سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی تحدیکے زمانے میں بیس رکعت پڑھتے تھے اور حضرت

عثان رضی الله تعالی عنه اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه محد المنظم می ای طرح پراسته تھے۔

۱۳ ابوالحنارضی الله تعالی عنه سروایت کے که حضرت علی این ابی طالب نے ایک شخص کو عکم دیا کہ وہ لوگوں کو" پانچی تر ویجے" ہیں

ركعت پڑھائے۔ كال

10۔ ابن افی شیبہ نے ابوالحن سے روایت کی کہ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں ہیں رکعت

ہ ۱۷۔ محمد بن نصر نے اپنی سند سے بواسطہ اعمش زید بن وہب سے روایت کی کے جھز سے تعبد اکت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رمضان کے مہینہ میں ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ اعمش نے کہا کہیں رکعت پڑھا کے تھا ورثین ور پڑھتے تھے۔

ے ا۔ این افی شیبہ نے حسن بن عبد العزیز سے روایہ ہو کی کرچھ کے ابی بن کعب رضی اللہ عند مدینه منورہ میں رمضان شریف میں لوگوں

کوہیں رکعت پڑھاتے تھے۔

۱۸۔ حضر اللہ محضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابن ابی ملکیہ صحابی رمضان شریف میں ہمیں

ہیں رکعت پ<sup>ر</sup> ھاتے تھے۔

9۔ محمد بن نفر حضرت عطا کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے ان کواس حال میں پایا کہ وہ رمضان .

شریف میں ہیں رکعت تر اور کا ورثین وتر پڑھتے تھے۔

- ۱۶۔ ابوالخصیب سے روایت ہے کہ سوید بن غفلہ رمضان شریف میں ہماری امامت فرماتے تھے تو پانچ تر ویحے'' بیس رکعت'' پرا ھاتے تھے۔
  - ۲۔ سعید بن عبید سے روایت ہے کیلی ابن عبیعہ رمضان شریف میں لوگوں کو پانچی تر ویجے اور تین وتر پڑھا ہے تھے۔
    - ۳۲۔ محمد بن نفرشیتر بن شکل ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں ہیں رکعتیں اور وہتر پر اہم کیا تھے۔
  - ۲۳- ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے ابوالبختر ی سے روایت کیا کہوہ رمضیان شریف کم میں پانٹی تر ویجے پڑھاتے تھے اور نین وتر۔
    - ۲۴۔ حارث سے روایت ہے کہ وہ رمضان شریف میں بیمن رکھت کے ساتھ لوگوں کی امامت کرتے تھے۔

# احادیث پر غیر مقلکین کے آعتراضات

- ا۔ ہیں رکھت تراوی کوشت میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی جوحدیث مرفوع پیش کی گئے ہے وہ سیحے نہیں کیونکہ اس کاراوی ابوشیبہا پر اہیم بن عثان جوامام ابو بکر ابن شیبہ کادادا ہے باا تفاق ائم کہ حدیث ضیف کیا۔
- ۲۔ بیصدیث ،صدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نخالف ہے جس میں مضان میں گیارہ رکعت تر اور کی پڑھنے کا ثبوت ہے۔
- ۔ مؤطاامام مالک سے بزید بن رومان کی جو تھ دیے تھا کی جاتی ہے کہ حضرت ممر کے زمانے میں لوگ تبئیس رکھتیں پڑھتے تھ اس کی سند سے جنیں بلکہ افتاع ہے اس کے کہ بزید بن رومان نے حضرت ممر کا زمانہ بیس پایا۔ نیز یہ کہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر نیس کہ لوگ خود بخود بخود تیجیس رکھتیں پڑھتے تھے یا حضرت ممرنے ان کو حکم دیا تھا۔
- ۳۔ حضرت محرخود تیکیس رکعت والی بماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اس فعل پراعتراض کرتے ہوئے فرماتے تھے "ا "النسی تنسامہ ون عنھا افضل من النبی تقومونھا" لیمنی رات کے جس تھے میں تم سوچا تے ہوؤہ کار کے بہتر ہے جس میں تم نماز پڑھتے ہو۔
- ۵۔ ہیں رکعت والی حدیثیں حضرت جابر کی اس حدید ہے گئی خلاف ہیں جس میں ابن مبان اور ابن فزیر نے آٹھ رکعت تر اور ککو روایت کیا ہے۔ ہیں رکعت والی حدیثیں موطلانا م مالک کی اس حدیث کے بھی خلاف ہیں جس میں غدکور ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری چیلے اور کو گیارہ رکعت تر اور کی پڑھانے کا تھم دیا۔
  - ٢\_ علمائے احماف اورد میرعلمائے مقلدین نے بھی ہیں رکعت والی صدیثوں کوضعیف اور گیارہ رکعت والی کوشیح تشکیم کیا ہے۔
    - 2- امام ما لک کے متعلق عینی میں فرکور ہے کرانہوں نے اپنے لئے گیارہ رکعات پہند کیں۔

#### اعتراضاتِ مذكورة الصدر كے جوابات حسب نيل هيں

ا۔ میسی ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت ابن عباس سے ہیں رکعت تر اور کے متعلق جومرفوع حدیث روایت کی ہے اس کاراوی ابوشیبابرا جیم بن عثمان ضعیف ہے مگرایساضعیف نہیں کہاس کی روایات کوبالکل نظر انداز کردیا جائے۔ 🖈 🕏 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوری رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ عزیزی ج اص ۱۱۹ پر فرماتے ہیں حالانکہ ابوشیبہ جدا بو بکر آ ہے قد رضعف مدارد كرروايت اومطروح مطلق ماخته شوديعني جدابو بكرابوشيباس قدرضعف نبيس ركفتا كراس كي روايية وكومطلقاً فكر الذازكرديا جائه وال اگر کوئی حدیث ضعیف کسی حدیث سیح کےمعارض ہوتو البتہ ساقط ہوگی لیکن حدیث ضعیف کدکور تھی حدیث سیح کے ساتھ معارض نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ای فتاوی عزیز ی تی اس ۱۹ اپر فرماتے ہیں آرے اگر معارض اوحدیث صحیح می شد البتہ ما قطائ كثت "وقيد سبق ان يتوهم معارضا له اعتى حديث ابي سلمة عن عائشة المتقدم ذكرة ليس معارضا لة 🖈 🛚 کینی اگراس کےمعارض کوئی حدیث صحیح ہوتی تو وہ ضرور سما قط ہوتی ۔ حالاتکہ سمانقاً گز رچکا ہے کہ ابوسلم ہے جھزت عائشہ کی

جس متقدم الذكر حديث كے معارض ہونے كاوہم كياجا تا ہے وہ حقیقاً اس كےمعارض نہيں لبندا صدیم ہے (ابن عباس) معارضت سے ا

ساکم رہی۔ ☆ علاوہ ازیں حدیث مرفوع ضعیف اگر فعل صحابہ ہے مؤلید ہوتو وہ اپنے مؤید ہونے کی حیثیت سے ضرور قابل احتجاج ہوتی ہے۔ يجى ثاه عبد العزيز صاحب رحمة الشعليم الى مديث أبن عباس كتحت فرماتي بين "كيف وقد تسايد بفعل الصحابة كما رواه البيه قى مى المنا كالمناد صحيح." ا «يعنى بيعديث مرفوع كيوتكر ما قطاء وسكتى ب حالاتكداس كى تاسكة قعل صحاب ب ،و يكى ہے۔ جبکہ بیجی نے اپنے سنن میں سند سیجے کے ساتھ صحابہ کرام کا ہیں رکھتیں پڑھناروایت کیا ہے۔

🖈 بالخصوص اليي صورت ميں جب كه وه فعل صحابه روايات كثيره سے ثابت ہواور سوائے ايك گروه قليل مركم جميلورا مت علمائے مجہتدین نیز ائمہار بعہ سب کافد بہب اس کے موافق ہو۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے ۱۲۴ حادیث اور علارات علماءوفقہا اس حدیث کی تائید اور تقویرت میں پیش کر حکریں۔ اورتقویت میں پیش کر چکے ہیں۔

۲۔ بیس رکعت تر اور کے کی احادیث کو گیارہ رکعت والی اور کیے گئے معارض سمجھنا قلت مذہر پر پنی ہے جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں 🖈 راوی حدیث ابوسلمہ نے جھنرت صلایقۃ ہے رسول اللہ علیہ کی جس صلوٰۃ کیل کے متعلق سوال کیا تھااس سے مرادان کی صلوٰۃ تہجد تھی اور مقصد ریر تھا کیا گئے ام المومنین آپ ریر بتا کیں کہ رمضان شریف میں حضور علیہ کی نما زنہجد کا کیا حال تھا لیمنی غیر رمضان کی صلوۃ تبجدے کچھزیادہ ہوتی تھی یا مساوی حضرت عائشہ نے جواب دیا حضور علیہ کی نماز تبجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ رہابیامر کہاس حدیث میں وہ کون ساقرینہ ہے جس کی وجہ ہے ہم اس نماز کوصلوٰ ہے تبجد پرمحمول کریں تو اس کا جواب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الحی لکھنوی مرحوم کی عبارت منقولہ سے ہم دے بیکے ہیں کہ اس حدیث کے آخر یں وارد ہے کرمفرت عائش نے حضور علی ہے کے الت ام قبل ان تؤ تو کیا آپ و تر و عنے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ محلوم ہوا کہ اس نماز سے پہلے سوجا تے ہے اور فاہر ہے کے صلوۃ کیل میں نماز سے پہلے سوجانا صلوۃ تبجہ بی کے ماتھ عاص ہے۔ قابت ہوا کہ یہ سوال و جواب مطلق صلوۃ لیس سے متعلق نہیں بلکہ عاص صلوۃ تبجہ سے متعلق ہے۔ اس صورت میں گیارہ رکھت اور ہیں رکھت والی اماد ہے کے مابین کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ وہ ہیں رکھتیں نماز تر اور کہ میں ہیں جو ماہر مشان کے ماتھ نام ہیں اور دھز سے عائش کی اماد ہے کے مابین کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ وہ ہیں رکھتے کی نماز تر اور کہ میں کہاں طور پر شرق کی ہے۔

ہم حضر سے عائش میں کہ حضور علیہ کی صلوۃ کیلی و نادتی توجہ گیارہ رکھت پر مخصر کیا ہے وہ ان کے اسپر علم کے مطابق ہوارت ہوارت کی اس کے منافی نہیں کہ حضر سے عائش کی نماز تر کی کی نماز تر کی کیاں موجہ کے مطابق ہوارت کی اس کا عدد گیارہ سے زیادہ قابت ہوجائے۔

ہم اگر ہیں رکھت کی اور میون کو گیارہ رکھت والی صدیت کے معارض قرار دیا جائے تو جس طرح کیا اور گیارہ شرف کی گیارہ کا عدد معارض قرار پائے گا طالا تکہ خود حوز ہے عائش میں مدینہ و صلم یہ اللہ عنہ اللہ عنہ اقاب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یصلی ماللہ کا گیاں عشورۃ رکھۃ ٹم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکھتین خفیفتین .

ہے۔ کین حضرت عائشہ فر ماتی ہیں رسول اللہ علیہ رات کو تیرہ رکعت پڑھے۔ غیر مقلدین تیرہ رکعت والی حدیث کے جواب میں کہا کرتے ہیں کدائی تیرہ کی سنیس شامل ہیں کیاں بخاری شریف کی اس حدیث نے ان کے اس جواب کا قلع قمع کر دیا لیمن غیر مقلدین کہا کرتے ہیں حضور علیہ قیام کے وقت پہلے دو حفیف رکعتیں پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ نے کھی ان کاذکر نہ کیا۔ اس کا جواب رہے کہاں دور کعتوں کا جواب رہے کہاں دور کعتوں کا جواب رہے کہاں دور کعتوں کا بھی خفیف ہونا آئیں معا ذاللہ کا لعدم نہیں کر دیتا۔ دیکھیے اس صدیث بخاری میں فرور پڑھتے ہوں بھی خفیف ہونا آئی تک امت مسلمہ ان دور کعتوں کو پڑھتی ہوئے غیر کمقلدین بھی ضرور پڑھتے ہوں کے گئی دور کعتوں کا بھی خفیف دور کوتیں کا لعدم قراریا کی بھی اور آئی تک امت مسلمہ ان دور کعتوں کو پڑھتی ہوئے گئی کے اگر حضور علیہ کی کوہ پہلی دو کوتیں کا لعدم نہیں آتا کہ قیام کیل کی خفیف دور کوتیں کا لعدم قراریا کی موارش دے گا۔

ا بن اس مدیث بین اس امر کافتر ای موجود به که حضور این کی بیتیره رکعتین فجری سنول کے علاوہ بوتی تھیں۔ نیز امام احمہ نے اپنی زیادات علی الم احمد میں اس میں اس کے حضور این کی است میں فرض نماز کے سواسولہ رکعتیں پڑھتے تھے جیسا کہ بینی جمال میں ابنی طالب فرواہ احمد فی زیادته علی المستد من روایة ابنی است فی عن عاصم بن ضمرہ عن علی قال کان رسول الله علیہ اسلی من اللیل ست عشرہ رکعة سوی المکتوبة واستادہ حسن "اس کے علاوہ ابن مرارک نے کتاب الرم والرقائق بین ایک مرسل صدیث بین روایت کیا ہے "کسان یصلی من اللیل

سبع عشوة د كعة" كرحضوردات مين سرّ ه ركعتين برِم حتى تقيد

ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ حضرت عائشہ کی گیارہ رکعت والی حدیث ہیں رکعت والی حدیثوں سے معارض ہے یا تیرہ،
سولہ اور سر ہ رکعت والی حدیثوں سے بھی اس کو معارض قر اردیا جائے گا۔ وہی تطبیق جو غیر مقلدین گیارہ اور تیرہ وغیرہ ہوالی حدیثوں ہیں

کرتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ علمائے اہل سنت نے اس سے بہتر تطبیق گیارہ اور ہیں رکعت والی احادیث کی ورمیان کی ہے جس کا تھوڑا سا
بیان قار ئین کرام پڑھ بھے ہیں اور اس کی بقیہ تنصیل حسب ذیل ہے

حضرت عائشہ کی گیارہ رکعت والی حدیث حضور تھا ہے کہ غالب احوال پر محمول ہے اور ہیں رکعت والی حدیث تر اور تک رمضان
کے ساتھ خاص ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضور تھا ہو کہ مضان اور غیر رمضان میں اکثر ویشتر گیارہ رکھتیں ہی پڑھا کرتے تھا لہتہ بعض
اوقات رمضان میں جضور تھا ہے جس رکعت تر اور تک بھی پڑھی ہیں۔ مولانا عبد الی کھنوی النسطیق الم معجد علی موطانا م ٹھر میں ص

اذ لا شك في صحة حديث عائشة وضعف حديث ابن عباس لـٰكن الاخذ بالراحِج وَدِكُ المرجوح انما يتعين اذا تعارضا تعارضا لا يمكن الجمع وههنا الجمع ممكن بان يحمل جديث عائشة على انه اخبار عن حاله العالب كما صرح به الباجي في شرح المؤطا وغيره ويحمل حديث ابن عباس على انه كان ذلك احيانا

الم العنی اس میں شک نہیں کے حضرت عائشہ کی صورت کی کے اور حضرت ابن عباس کی عدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف کو چھوڑ کرسیج کو لیمناصرف اس وقت متعین بوسکا ہے جب دونوں میں ایبا تعارض ہوا کہ طبیق نہ ہو سکا وریہاں تطبیق ممکن ہے بایں طور کہ حضرت عائشہ کی حدیث کو اس بالت بار محمول کیا جائے کہ وہ حضور علیہ کے عالب حال سے خبر دے دبی ہیں جیسا کہ اس کی تصریح بابی نے شرح موطا میں اور ان کے علاوہ دومرے علماء محدیثین نے بھی کی ہے اور حضرت ابن عباس کی حدیث کو اوقات برمجمول کیا جائے۔

میں اور پیر ظاہر ہے اس لئے کہ بیس رکھتیں صرف رمضان میں پڑھی گئی ہیں اور گیارہ رکھتیں رمضان اور فیرار مضان تمام سال کی راتوں میں پڑھی گئی ہیں۔ راتوں میں پڑھی گئی ہیں۔

ويتوليده ما وقع عند احمد وابي داؤد من رواية عبد الله ابن ابي قبس عن عائشة بلفظ كان يوتر باربع وثلث وثمان و ثلث و عشر و ثلث ولم يكن يوتر باكثر من ثلث عشرة ولا انقص من سبع وهذا اصح ما وقفت عليه من ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله اعلم قال القرطبي اشكلت روايات عائشة على كثير من اهل العلم حديثها الى الاضطراب وهذا انما يتم لو كان الراوى عنها واحدا او اخبرت عن وقت واحد والصواب ان كل شيء ذكرته من ذلك على اوقات متعدد و احوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله اعلم العندي الترادي على المنظم وبيان الجواز والله اعلم الترادي على الترادي على الترادي على الترادي الترادي على الترادي والترادي الترادي الترادي والترادي والترادي الترادي الترادي والترادي الترادي والترادي والترادي

لیتیٰ اس کی تا ئیدامام احمداور ابو داؤد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو بروایت عبداللہ بن ابی قیس حضرت عائشہ سے ان

لفظوں سے مروی ہے کہ حضور تھا تھے ور فرماتے۔ چا راور تین کے ماتھ اور چھاور تین کے ماتھ اور آٹھ اور تین کے ماتھ اور تیان سب

کے ماتھ اور حضور تھا تھے کا ور تبی دی اور تین سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور مرات سے کم نہ ہوتا تھا اور جس پر بیں واتف ہوا ہول یہ ان سب

سے زیادہ سے جے ہوراس کے ماتھ ان روایات کے در میان تعبیق ہوسکتی ہے جواس بارے بیل حضرت عائشہ سے مختلف طور پر وارد ہوئی

میں۔ والملہ اعلم امام قرطبی نے فرمایا کے حضرت عائشہ کی روایت اکثر انلی علم پر نہایت مشکل ہوگئی ہوگی ہوگی کے بعض نے ان کی

مدیدے کو اضطراب کی طرف منوب کردیا اور بیر (حضرت عائشہ کی روایت کو اضطراب کی طرف منوب کرتا) اس وقت تمام ہوسکا تھا

جب کے حضرت عائشہ سے ان سب کا راوی ایک بی ہوتا یا وہ ایک بی وقت کے تعلق خبر دیتیں اور سے جمہے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس باب بیں جو کہ بھی وکر کیا ہو وہ سب کے حسب المعما طاور بیان جوازاو قات متحد داورا حوال مختلفہ پر محمول ہے۔ والمسلم اعلم بی مضمون بینی ہی کھی کرکیا ہو وہ سب کے مضمون بینی ہی کو کرکیا ہو وہ سب کے مسلم المور بیان جوازاو قات متحد داورا حوال مختلفہ پر محمول ہے۔ والمسلم اعلم بی مضمون بینی ہی کھی کرکیا ہو وہ سب کے مضمون بینی ہی کہ کہ بی مضمون بینی ہی کہ مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کو کہ بی مسلم وہ ہی مضمون بینی ہی کے کہ کہ بی مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کہ کہ بی مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کہ کہ بی مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کے کہ مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کہ کہ بی مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کہ کہ بی مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کہ کہ بی مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کہ کہ بی مسلم وہ بی مسلم وہ بی مضمون بینی ہی کہ کہ بی مسلم وہ بی مصلم وہ بی مصلم وہ بی کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی کو دیں کے دور اس کے دور اس کی کو دی کے دور اس کے دور اس کی کو دی کی کی کو دی کے دور کو دی کے دور کے دور اس کی کو دی کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کو دی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کی کو دی کی کی کی کی کو دی کے دور کی کی کی کی کی کی کو دی کی کی کو دی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کی کی کی کی کو دی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کو دی کی کی کو دی کی کو دی کی کی کی کی کو دی کی کو دور کی کی کی کو دی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کی کو دی کی کو دی کی کو کی کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کی

اعلم ہیں موں اور ہوں۔ پہ سہ سے دیارہ روثن ہو گیا کہ گیارہ رکعت والی صدیث دوام اور استم اور پڑھول نہیں بلکہ ان عبارات کی روثن میں بیامر آفتاب سے زیادہ روثن ہو گیا کہ گیارہ رکعت والی صدیث دوام اور استم اور پڑھول نہیں بلکہ اوقات متعددہ اور اعوال غالبہ برمینی ہے۔ وللہ المحمد.

تداعی کے بلا کراہت جائز قراردیتے ہیں اور تداعی کے ساتھ مکروہ تبھتے ہیں اس لئے کہ جمہور صحابہ اور سلف صالحین سے نما زمیجد کی جماعت تداعی اورا ہمتمام خاص کے ساتھ منقول نہیں۔

المديرة "وجاء عنه منه و ك سنديل يكين ابن جاريه به "كما معنى نها" عنده منا كيو" اورنسائي نه كهامنكر الحديرة "وجاء عنه منه و ك سنديل الوزرعد في "لا بأس به "كها به جوابن معين اورنسائي كي جري تشريد كم مقابله بيس بحدوقعت نبيس ركها ـ (ميزان الاعتدال)

نيس ركات (ميزان الاعتدال)

الله غير مقلدين منزت جابر رضى الله تعالى عندى مديث المحيدة المحق التركوت واحتى الله تعدالى عند قال الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات ثم او تو. " حفزت جابر رضى الله عند سدوايت بيد وفرات بين رمول الله عليه في رمضان عن تهركوتين براها كي بجروز ـ

اس کا جواب ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث کو میجے تشکیم کرلیا جائے تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ جفرات جابر نے آٹھ رکعت بیان فرما کیں لیکن آٹھ کے عدد پر حصر کاقول نہیں کیا جو آٹھ سے زیادہ عدد کے منافی اور معارف بیوا کورعدم حصر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت جابر بعد میں آئے ہوں اور حضور علی ہوں آئے سے قبل زائد دکھا ہے پڑھ بچے ہوں۔ نیز اس امر کا بھی اختال ہے کہ حضور علی ہے نے پہلے یابعد میں آٹھ کے علاوہ زائد رکھا ہے پڑھی ہوں جن کی نفی حضرت جابر کے قول سے تابت نہیں ہوتی۔

ہ اللہ علاوہ ازیں حضرت جا برصرف ایک داشت کا واقعہ اور وہ بھی اپنے علم کے مطابق بیان کررہے ہوں اس بیل بقیہ دوراتوں بیل بیس عدد در کھات تر بلائ کی آئی اس حدیث بیل کہاں تا بت ہوئی۔ اس کے بعد عرض ہے کہ بید حدیث سے نہیں ہے۔ کی تحدث نے اس کو سیح نہیں کہا۔ اس کی سند بیل بھی بیسی بن جار ہیہ ہی سے جس کے متعلق ہم میز ان الاعتدال نے قبل کر بچے ہیں کہ وہ منکر الحدیث تھا۔

ﷺ رہا بیشبہ کہ علامہ ذبھی نے اس کی سند کو وسط کہا ہے ہرگز اس کی صحت کی دلیل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وسط کے معنی دنیا کی کی لفت یا اصطلاح بیس ہے نہیں۔ وسط کے معنی ہیں درمیانی ، اوراس بیس کئی اختال ہیں۔ صحت میں مضح نہیں۔ وسط کے معنی ہیں درمیانی ، اوراس بیس کئی اختال ہیں۔ صحت میں مضح نہیں۔ وسط کے معنی ہیں درمیانی مراد ہو سکتا ہے

لیکن پیٹی بن جاربیہ کے تن میں خودعلامہ ذہبی کا سے منکر الحدیث ہونے کو تاکی گیا آئی بات کی روثن دلیل ہے کہ لفظ وسط سے ان کی مراد درمیا نہ درجہ کی ضعیف ہے۔

اس مقام پریہ کہنا کے علامہ آبل تجرف الترام کیا ہے کہ فتح الباری میں کوئی اسی صدیت نہیں لائی جائے گی جوسی کے درجہ سے کم بواور چونکہ طریعت جابر گئ الباری میں موجود ہاس لئے وہ سی نہیں قو حسن ضرور ہوگی انتہائی ابلہ فر بی اور تخن پروری ہے۔
﴿ اتنی بات تو قابل قبول ہو سکتی تھی کہ فتح الباری کی اکثر ویشتر روایات یا وہ احاد برے جن کے راویوں پر ائمہ جرح وقعد بل کی جرح کتبہ بتجرحہ میں مصرح نہیں سے جیاحت ہیں گئی خض اپنی ضدیوری کرنے کے لئے آئیس بند کر کے بلی الاطلاق اس کی ہرروایت پرمہر تھدین شہتہ حد میں مصرح نہیں سے جیاحت ہیں گئی خوراس کی صدیت کوسی یا حسن قرارد بناکی الم المعلم کے زد کے سے نہیں ہو سکتا۔

الم المحدد قرار در سروں میں معال قبل میں مدیدہ کو موقوف سیجھتے ہیں ان کے نزدیک صدیث جابر محض فتح الباری ہیں درج ہو جانے کی وجہ ہے کیونکر التحقیق میں اول پر اہل نفقہ ونظرائمہ صدیث کی جرح شدید موجود ہے جیسا کہ ہم تفصیل نفق کر چکے ہیں جس طرح ڈو بتا ہوا آ دمی شکے کا مہارا تلاش کرتا ہے بالکل اس طرح فیر مقلدین صدیث جابر کے فتح الباری ہیں آ جانے کو دلیل صحد قرار در سروں میں معال قبل صحد ہوں میں کردائل میں ایک رائل میں ایک رائل میں ایک ایارہ اور اس میں معال قبل صحد ہوں میں میں کردائل میں ایک رائل میں میں ایک رائل میں رائل میں ایک رائل میں رائل میں رائل میں ایک رائل میں رائل

دلیل صحت قراردے رہے ہیں۔ بہر حال بی قول صحت حدیث کے دلائل میں ایک ثاندارا ضافہ ہے۔

اس کے بعد بیوض کرنا بھی ضروری ہے کہ غیر مقلدین بعض علاء احناف و شوافع کے اقوالل بھی بیش کیا کرتے ہیں کہ علامہ بینی اور علامہ ابن جحر رحم م اللہ تعالیٰ نے عمرة القاری فتح البادی نصب اگرا بیوفیرہ میں حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان شریف کی تین راتوں کی نماز کا آٹھ دکھت بھونا را بھی کیا ہے۔

اس کاجواب ہے کہ کی امر جھل کی تقییر اور قی جہم کے بیان میں فقہا محدثین کا کوئی روایت لانا اس امر کو مستزم نہیں کہ ان
کے بزد یک اس روائے تا کا تعنمون سمجے اور واجب القبول بھی ہے۔ حضرات محدثین کا دستور ہے کہ وہ ایک امر مجمل کے بیان میں متعدد
روایات وارد کردیتے ہیں۔ اس طرح فقہا کرام ایک مسئلہ کے متعلق بعض اقوال لے آتے ہیں مگران روایات واقوال کا مضمون کی
علت کے باعث واجب القبول نہیں ہوتا۔

🖈 اگرچ اہل علم کے لئے میہ بات مختاج بیان نہیں مگر اتمام جحت کے لئے اس کی دلیل میں غیر مقلدین کے بیشوا اور مقتراعلامہ

شوكانى كاتول پيش كرتا بول چونيل الاوطاريش اكل هديث كتر توقع مين واما العدد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته في رمضان فاخرج البخارى وغيرة عن عائشة انها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان و لا في غيره على احداى عشرة ركعة فاخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر انه صلى الله عليه واله وسلم صلى بهم ثمان ركعات ثم اوتر. "نيل الاوطارج ٣٠٥ مد

ک علامہ وکافی فرماتے ہیں کر رسول اللہ علیہ کی صلو قرمضان کے متعلق جو دخور اللہ علیہ سے وہ حضرت عائشہ کی اس صدیت میں ہے جے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ مضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکوت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھا ورا بن جانی نے اپنی سے میں صفرت جابر کی صدیت سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو آٹھ رکھتیں پڑھا تیں اور پھر ور پڑھے۔ اس کے بعد علامہ وکافی نے بیٹی کی بیس رکھت والی صدیت نقل کی پھر فرمایا "والمسلوق فیه "والمسلوق فیه مشروعیة القیام فی رمضان والمسلوق فیه جسماعة و فرادی فقصر الصلوة المسمات باالتر اویح علی عدد معین و تخصیصه المفراق مخصوصة لم یر د به سنة. أثنی نیل الاوطار ج۲ص ۵۸

الل بصیرت سے بیام تخفی نہیں کے حضرات ائمہ جمہیدین خصوصاً ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین علم وضل ،تقوی وطہارت اور انابت الی اللہ کے اس بلندمقام پر فائز ہیں جس کا نصوراس زمانے ہیں کسی بڑے سے بڑے اہل علم اور متقی کے متعلق بھی نہیں کیا جاسکتا اوراس میں بھی شک نہیں کہان ائمہ کرام کاشیح مسلک وہی تھا جس پر ان کے جانشین اوران کے بعدان کے جمہور مقلدین وقبعین عمل میرا ہیں۔

﴿ ایسے طیل القدر خیارا مت انتماعلام کامبارک روه در حقیقت مسلمانوں کاوه طائقه مقدر ہے جے جھوائے آپ کریمہ "فَلُو لَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرُقَةٍ مِّنَهُمُ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّیْنِ وَلِیُنَدِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا الیّهِ مَا اَعْلَهُمْ یَحَدُّرُونَ. " تمام امت مسلمہ کی قیادت وسیادت کا شرف حاصل ہے اوران انتمہ ہدی کے تبعین ومقلدین کی جماعت مسلمانانِ عالم کاوہ موادِ اعظم ہے جس کا فرجب ومسلک آپیت کریمہ "وَیَتَبِعُ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُوجِب صَلالت وَفُوائت اورجہنم رسید ہونے کا باعث ہے۔ منافلات وَفوائت اورجہنم رسید ہونے کا باعث ہے۔ منافلات وَوائت اورجہنم رسید ہونے کا باعث ہے۔

جئ کیان ٹر فرمہ قابل وطا کفہ تھیرہ کے معدود سے چند افراد ہر زمانے میں اللہ تعالی کے ان مقد س اور محبوب بندوں کو از راہ عزام بدت ہے۔
تیر ملامت بناتے رہے ہیں چنانچہ اب بھی غیر مقلدین کا گروہ قلیل حضرات مجتبدین ائد اربعہ خصوصاً امام الائمہ سیستاا مام العظیم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہ ما جعین اور ان کے مقلدین و تبعین کے تن میں زبان طعن درا ذکر رہا ہے کہ کا انگیل الل رائے کہا جاتا ہے بھی ان رہ کے مسائل ند بدید کو احادیث صحیحہ کے خلاف قرار دے کر انہیں مطعون کیا جاتا ہے اور انہا او قات رہ کہد دیا جاتا ہے کہ ان کے استدلال کی بنیادا حادیث صعیفہ اور اقوال مرجوحہ ہیں۔

کے سر واقعہ بیہ کران متر ضین ہے گئی تک ان ائمہ ہدی کے اصول کوئیں سمجھا۔ کاش بیلوگ تعصب سے دور رہ کران کے قواعد مذہب اور اصول استدلال کو بچھ لیتے تو شایداس در بید ہ دہنی کی جرائت نہ کرتے۔ اس مختصر رسالے میں اتن گنجائش نہیں کہ ہم ان تمام امور پر تفصیلی بحث کریں۔ البتہ صرف ایک امر کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور وہ بید کہ سیدنا امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عند نے کی ایسی حدیث سے استدلال نہیں کیا جو ان کی نظر میں ضعیف ہوا ور اس کی تقویت دیگرا حادیث یا اتو الل محلم ال سے کا الل علم کے تعامل یا کسی دوسری دلیل شرع سے نہ ہوگئی ہوا ور تحدیثین کرام اس پر شفق ہیں کہ جم مرح کے اور وہ قابل احتجاج ہے۔

كما لا يخفَّى على من لة ادنَّى معرفة في فن التحديث

کے باب تراوت میں رسول اللہ علیہ کا در مضائی تریف میں ہیں رکوت تر اوت کر پڑھنا اگر چہ بند ضعیف قابت ہے لیکن چونکہ اس کا مضمون تعامل صحابہ اور اقرال علیا عاور جمہورامت کے تو افق سے مؤید ہو چکا ہے اس لئے اس سے دلیل لا نااصول محد ثین کے موافق سیح اور درست ہے بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ ہیں رکعت تر اوت کی صدیث مرفوع نہ کور کے قابت الاصل اور مشدل بہ ہونے کا قول کرنا ضروری ہے۔ ورندان تمام صحابہ سلف صالحین ائمہ جمہتدین اور جمہور علیا عامت مسلمہ کوسنت نبوی کے خالفین میں ثیار کرنا پڑے گا جن کاعمل اس حدیث کے مطابق ہونا غیر مقلدین کے بزد یک بھی مسلم ہے۔

ي جب صحت اسناد پر صحت مديث موقوف نيس توضعف اسناد پر ضعف مديث كا مدار كوتر بوسكا بـ ماكل قارى رثمة الشعليه موضوعات كير ص ١٤ شي اك موضوعات كير ص ١٥ شي اك موضوعات كير ص ١٥ شي اك موضوعات كير ص ١٥ شي المناد لتجويز العقل ان يكون المصحيح في نفس الامر ضعيفا او موضوعا والموضوع صحيحا مرفوعا الا الحديث المتواتر فانة في افادة العلم اليقيتي يكون مقطوعا ولذا قال الزركشي بين قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون بين فان الوضع اثبات الكذب وقولنا لم يصح انما هو الحالة عن عدم النبوت و لا يلزم منه اثبات العدم."

ہ مقام اسنادہ ہیں ایقین کے لئے امید کا کوئی موقع نہیں لین تحض سند کے پیش نظر کسی صدیت کوفیٹی طور پر سی کے ہددیتا ہر گر درست نہیں ہوسکا۔ کیونکہ عقلا جازئے کہ کوئی سی حصد یہ ضعیف یا موضوع ہوا وراس طرح صدیت موضوع حقیقہ سی حرف ع ہو۔ سوائے صدیت متواثر کے کہ وہ علم یقینی کافا کد ودینے میں قطعی ہے۔ اس کے علامہ ذرکتی نے فر مایا کہ ہمار مقال الکھم بصح "اور موضوع میں ہزافرق ہے۔ اسلئے کہ وضع ،اثبات کذب ہاور "لم بصح "سرف عدم شوت کی ٹیروٹیٹا ہے اور اس سے اثبات عدم لازم نہیں آتا۔

ہ اس طرح ابن قیم جوزید نے ایک صدیت کے متعلق کہا اور اس سے معض المناس سندہ فالحس تشھد ہو ضعه " یعنی اگر چ بعض لوگوں نے اس صدیث کی مندوٹ کی تو تو صار اس کے موضوع ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ معلوم ہوا کرمش

الل علم کے نزدیک توبیا مربھی قابل انکارٹیس ہوسکتا کہ بھیرت کا ملہ دیکھے والے علمائے راتھین کسی حدیث کے موضوع اورغیر موضوع ہونے کی معرفت حاصل کرنے کے لئے سند کے بتاج نہیں ہوتے۔

و كري المراق ال

🖈 ابن قیم جوزیہ سے دریافت کیا گیا کیا بیمکن ہے کہ حدیث موضوع کوکسی ضابطہ کے ساتھ معلوم کرلیا جائے اس کے بغیر کہ اس کی

سند میں نظر کی جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیا لیک عظیم الثان سوال ہے۔ سندد کیے بغیر کسی عدیث کے موضوع ہونے کووہی شخص جان سکتا ہے جومعرفت سنن صححہ کے بلند مقام پر فائز ہواور سنن صححہ کی معرفت اس کے گوشت اورخون کے ساتھ مخلوط ہوگئی ہواورا سے ان كى معردت ميں عظيم ملكه بيدا ہو گيا ہواورمعرفت سنن وآثارومعرفت سيرت وخصلت رسول الله عظيمة ميں اختصاص شديد حاصل ہو چکا ہواور حضور علی کے امر ونمی ،اخبار ودعوت ،حب کراہت اور امت مرحومہ کے لئے احکام شروعہ کے کے امر ونمی منام امور میں حضور میلان کی سیرت وخصلت مبارکہ سے پوری طرح واقف ہواوراس کو بیر حیثیت جا کل ہو کا ایک کہ گویا وہ صحابہ کرام کی معیت میں نبی کریم علی کی ذات مقدر کے ساتھ اختلاط کامل رکھتا ہوتو اس میں آ دی حضور علیہ کے احوال اور کلام مبارک اور تمام اقوال و احوال مبارك كونتيح معنى من بيجان سكما بالراجي الرائع مجهسكما بكركون ى جيزول كم متعلق حضور علي كاخبرد بناجائز باوركون ي چیزوں سے خبر دینا جنوب کے تن میں جائز نہیں۔ بیاموراس قبیل سے ہیں جے ندکورہ بالا اوصاف سے متصف ہونے والے علماء 🖈 بنابریں اگر بفرض محال بیشلیم ہی کر لیا جا ہے کہ کا اس کھیٹی کر گئی اللہ تعالی عنہ کے بعض مسائل فقہیہ صحیح عدیثوں کے خلاف ضعیف صدیثوں پرمبنی ہیں تو کیا ہم کی جمیل کروہ احادیث جو تعدیثین کے نز دیک سیح الاسناد ہیں۔ امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی نگاہ بصيرت مين نصوص قل الدينوال صحابه كرام ،تعامل الم علم وديكر د لاكن شرعيه كي موجود گي مين في الواقع غير سحيح اورما قامل احتجاج بهون علي ہٰذ االقیاس جن احادیث کوئحد مثین نے اپنے مقر رکر دومعیار کے مطابق ضعیف اور ما قابل احتجاج قرار دیا ہےا مام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول ومعیار کے موافق وہ احادیث فی الواقع صحیح اور قابل احتجاج ہوں مگراس بیان سے بیرنہ بچھ کیا جا ہوئے کہ کھارے زدیک علم الاسناد ب معنى ب\_ اسناد كامقصد كذب وافتر اءاوروضع احاديث كے طوفان كوروكنا اوراس ويا الهوائي وركنا ورايد كار اور ہے نہ رید کراسناد کے سامنے تمام دلاک قرآن دیاور قرائن و ٹواہد قطعیہ کوئیں پڑے کیل کڑی و قراست کو بھی بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ 🖈 جحت وعدم جیت حدیث میں سند کے علاوہ تمال و الک الرحیدے بے نیاز ہو جانا کی طرح جائز نہیں ہوسکا۔ روایت کو درایت ك ساته محوظ ندر كهناا تهائي باد الحراور في ما تعافت كي دليل ب-🖈 سمجھ میں بھی آگا کہ بلتر ت احادیث بعض محدثین کے نزدیک سیح میں اور بعض کے نزدیک غیر سیحے۔ ای طرح بے شارروا ۃ حدیث بعض ارباب نقذ ونظر کی رائے میں مجروح اور غیر ثقنہ ہیں اور بعض کے نز دیک معدل وثقه کیکن اس اختلاف رائے کی وجہ ہے کسی ا یک کوبھی مور دِ الزام قرار نہیں دیا جاتا۔ خدا جانے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معترضین کا کیا بگاڑا ہے کہ بہلوگ ان کے حق میں

طعن وتشنع سے باز نہیں آتے۔

ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب رحمة الله علیه کی سند حضور رسالت مآب علیہ کی تک سینینے میں جار واسطوں سے متجاوز نہیں ہوتی اور

ا کثر و بیشتر صرف د وواسطوں (ایک تا بعی اورا یک صحابی) ہے آپ کی سندر سول اللہ عظیماتی کے ۔ ظاہر ہے کہ تا بعین کا دور مشہودلہ بالخیر ہاس لئے ان کی اکثریت تقدہ اور صحافی کے تقدیمونے میں قوآج تک کسی نے کلام بی نہیں کیا۔ "المصحابة كلهم عهدول فسي السرواية"اس لئة امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كي اسانيه وروايات كوضعيف اورنا قابل احتجاج كهمًا كويا آخ أب كامنه جرُّامًا ہے۔ ثلاثیات بخاری کے مقابلے میں ثائیات بلکہ واحدانیات ابو حنیفہ کونظر انداز کردینادنیا میں کتران حق کی بدر کو بن مثال ہے۔ 🖈 اب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند اسمانید پیش کرتے ہیں جن سے ناظر این کو امارے بیان کی تقدیق ہوجائے گی۔

## اسانيد امام اعظم ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه

- (١) رواى ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النجعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا معشر الصحابة الاستخارة. (شرح متدامام اعظم ٩٠)
- (٢) رواى ابنو حتيفة عن عماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انة قال ان الله تعالى يكتب للانسان الدرجة العليا في الجنة. (الحديث شرح مندم ١٠٠٠)
- (۳) رواى ابـو حـتيـفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد أن عمر بن الخطاب دخل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. (الحديث شرح مندص ٥) 📈
- رواى ابو حقيفة عن عطاء ابن يستار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهاى عن بيع الولاء. (ص۴۰اشرچمیند)[[
- (۵) روای ابو حنیفة عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله وملئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ولا يقطعوها. (١٠٣٥ أثر ٥٠٠٥)
- (٢) رواى ابو حنيفة عن الزهرى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. (ص١٠٢)
- (2) رواى ابو حنيفة عطاء عن ابى هريرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنسوة بيضاء شامية. (ص ۷۷ شرح مند)
- (٨) رواى ابو حنيفة عن عطية بن سعد الكوفي عن ابي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله عن لا يشكر الناس. (١٩٣٥ شرح مند)
- (٩) رواى ابو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر اول الليل. مسخطة الشيطان. الحديث (ص١٥ اشرح مند)
- (٠١) رواى ابـو حنيـفة عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على

#### كل مسلم. (الحديث ٩٨٥ شرح مند)

(١١) رواى ابـو حنيفة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. (٣٥٥٠ شرح مند)

- (٢) محمد بن مسلم بن عيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب القرشي الزهري وكليته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه وثبته وهو من رؤس الطبقة الرابعة. (تقريب التهذيب ص ٢٧٠)
- (٣) حماد دبن ابي سليمان كتر قوم بقال معمر ما رايت افقة من هؤلاء الزهري وحماد وقتادة وقال بقية قلت لشعبة حماد بن ابي سليمان قال كان صدوق اللسان. (مُعَوَيِبُ البَّهُ يب ٢٣٥)
  - (٣) ابراهيم بن سويد النخعي قال العجلي ثقة والركوة ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب ج اول ١٢٤)
- (۵) علقمه قال اسخق بن مصور عن أبن معين ثقة وقال ابن المديني اعلم الناس بعبد الله علقمة و الاسود و عبيدة والحارث (المهديب المهديب جفعم ص ٢٧٤)
  - (٢) عطيه وكان ثقة ان شاء الله تعالى وله احاديث صالحة. (تهذيب التهذيب جمفتم ٢٢٢)
- (2) عبد الله بن دينار قال صالح بن احمد عن ابيه ثقة مستقيم الحديث وقال ابن معيل و أبو زرعة و ابو حاتم ومحمد بن سعدو النسائي ثقة. (تهذيب التهذيب ع بنجم ٢٠٢٥) 🗼 🏑
- (٨) اسود بن يزيد قال ابو طالب عن احمد ثقة من اهل الحيور وقال اسحق عن يحيلي ثقة وقال ابن سعد كان ثقة ولة احاديث صالحة. (تهذيب التهذيب الإلاك Prof
- 🖈 اس مقام پر دوبا تیس خاص طور پر کمو ظار بین ایک به که معاصره کاعنعنه مطلقاً ساع پرمحمول ہوتا ہے اورا مام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالى عنه كى ملا قات السيط مشائح سے بلاشية ابت بالبدا آپ كى اسانيد بيل عنعنه يقينا ساع برمحول ہے۔
- 🖈 🔻 دوسری مید کہ بقول علامہ ابن حجر عسقلانی امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا ہے اور ابن سعد نے بسند معتبر روایت کیا کہ امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن ما لک صحابی رسول اللہ علیہ کودیکھا۔ اس وقت وہاں کے شهررول میں حضرت انس کےعلاوہ بھی متعدد صحابہ کرام بقید حیات تھے اور ابن جمر کمی نے شرح مشکلو ۃ میں فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی

الله تعالی عند نے آٹھ صحابہ کرام کو پایا جن میں حضرت عبداللہ بن ابی او فی ،حضرت بہل بن سعید،حضرت ابوالطفیل بھی شامل ہیں۔ حضرت انس کے زمانہ میں امام اعظم ابو حذیفہ رضی الله تعالی عنه کی عمر کم از کم نودس سال تھی۔ ندکورہ بالادونوں باتوں کے ذیل میں جو کچھ عرض کیا گیاوہ شرح مندامام اعظم لملاعلی القاری ص ۱۲۸۴ورص ۲۸۵سے منقول ہے۔

۔ اسکے بعد میہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسانید کے اس انتظام اس امور واضح ہیں۔

واضح ہیں۔ ا۔ امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ خود بلاواسط بھی صحابی ہے روایت کرتے ہیں آگر چہوہ روایات ہم تک ثناؤ ونا در بی پنجی ہوں۔

۲۔ امام اعظم اور صحافی کے درمیان تین والط علی اورا کثر وبیشتر صرف ایک یادو۔

س۔ امام صاحب کی سندنیادہ سے زیادہ جا رواسطوں سے رسول اللہ علیط تک پینچی ہے اور اگر امام صاحب خود صحافی سے روایت کریں تو ظاہر ہے کہ امام صاحب اور رسول اللہ علیط کے درمیان ایک بی واسط ہوتا ہے۔

اری او طاہر ہے کہ امام صاحب اور رسول اللہ عقطہ کے درمیان ایک بی واسط ہوتا ہے۔ ۲- امام صاحب کے مشائخ رواۃ صدیث نہایت افضل وثقة بہترین فقیداوراعلیٰ درجہ کی پروایدی کے متعلق ہیں۔

۵۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے عام رواق حدیث خصوصاً حضرت حماد رضی اللہ تقائی ہونہ کی افضلیت و فقاہت اس واقعہ سے بہت زیادہ روثن ہوجاتی ہے جسے حضرت ابی عیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سانے بیان فرمایا اور صاحب فتح القدیر امام بن ہمام ودیگر محققین کرام نے اسے نعل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے فتح القدیم مطبوعہ مصری اول ص ۲۷۰

وذلك انه احموط مع الاوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكى ابن عيبنة قال الاوزاعي مابالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هي فقال الاوزاعي كيف لم يصح وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الاعند افتتاح الصلوة ثم لا يعود لشي من ذلك فقال الاوزاعي احدثك عن الزهرى عن سالم عن ابيه وتقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهرى وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون عن ابن عمر في الفقه وال كان لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالاسود له فضل كثير وعبد الله فعبد الله فرجح يفقه الرؤاة كما رجح الاوزاعي بعلوا الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا

خلاصدور جمہ: وہ واقعرب ہے کام ابو حقیفہ امام اوزائ کے ساتھ مکہ معظمہ میں خوشبو فروٹوں کی حو بلی میں جمع ہوئے۔ جیسا کہ ابن عیبنہ نے بیال گیا ہے۔ امام اوزائ کہنے گئے آپ لوگوں کا کیا حال ہے کدرکوع کرتے اور دکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام ابو حقیفہ نے جو اب دیا ہم رفع یدین اس لئے بیس کرتے کہ اس بارہ میں رسول اللہ علی ہے کوئی شے سے کوئی شے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے ک

طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اس کے جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہم سے حماد نے حدیث بیان فر مائی۔ حماد نے ابرا جیم تخعی سے اورابرا جیم تخعی نے علقمہ اوراسود سے اوران دونوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہرسول اللہ علی صرف نمازشروع فرماتے وفت رفع مدین فرماتے تھے۔ پھراس کے بعد اس سے کسی شے کے لئے رفع یدین کا اعادہ نہ فرماتے تھے۔امام اوزاعی نے فرمایا میں آپ سے وہ صدیت بیان کررہاہوں جوبطریق میری عن سالم عن عبداللہ بن عمر مروی ہے اور آپ میرے سامنے وہ صدیت پیش کررہے ہیں جو بطریق جماد عن البواجيم روايت ہے۔ امام ابو حفیفہ نے فرمایا ، حماد زہری ے زیادہ فقیہ تھے اور ابرا ہیم تختی کو سمالم ہے کہیں زیادہ فقا ہمیں حاصل تھی اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کم نہیں اگر چے عبداللہ بن عمر کو صحابیت کا شرف حاصل ہے ان کی صحابیت نصنیات مسلم، مگر المود کے لئے بھی فضل کثیر ثابت ہے اور عبد اللہ بن مسعود کا کیا کہنا وہ تو عبد اللہ بن مسعود ہیں جوعبادلہ جھار فریل سے افضل ہیں۔ امام ابو حذیفہ نے ریہ جواب دے کر فقدروا ق کے ساتھ اپنی حدیث کوران ح کردیا جیسا کہ امام اوزاعی نے علواسناد کیساتھ اپنی صدیت کورائ کیا تھا اور ہمارے نزد کیے فقدروا ہ کے ساتھ صدیت کارائ ہونا ہی نوج ب منصور ہے۔ 🖈 کی واقعہ کفاریشر جداری میں محموقوم ہے اوراس میں بدالفاظ ہیں "فسسکت الاو خراعلی الم محکی جب امام صاحب نے اپنی صدیث کی ترجیج فقدروا ق کے ساتھ تابت کی تو امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ ملاحظ قرمانیے کفایة ج اول ص اسام مطبوع مصر 🖈 رہابیامر کبعض محققین نے امام ابو عنیفہ اور ان کے انتقل روا قریزے کی ہے تو اس کا مختصر جواب بیہے کہ جس جرح کی بنیاد محض تعصب ہواس کاوزن اٹل انصاف کے بزر کیگ چاکاہ کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتا۔ متعصبین کے ہاتھوں سے تو کوئی بڑے ہے بڑاجلیل القدرامام اور عديث المركك محفوظ بيس ر بالجرك كوبهى معتبر نه ماهيئ - امام بخارى رحمة الله عليه كى جلا الت شان سب كنز د يكمسلم ب مگران کی سیح بخاری کے راویوں کو بحروح کے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ یقین نہ ہوتو ایک مختصر سمانقشہ اس کا بھی ملاحظ ہو۔

- (۱) احمد بن بشير الكوفي ابو بكر مولى عمرو بن حريث المخزومي "قال النسائي ليس يذالك القوى وقال عثمان الدارمي متروك"
  - (۲) احمد بن شبیب بن سعید الحبطی "قال ابو الفتح الازدی منکر الحکولیا" مقدمه فتح الباری ج ۲ ص ۱۲
- (٣) احمد بن عاصم البلخي "اقل ابوحاتم الرازي مجهول (قلّت) روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في كتاب الرقاق وهو في رواية المستملي وحده ـ مقدمه فتح الباري ج ٢ ص ١١٣
- (٣) استماعیل بن ابی اویس عبد الله بن عبدالله بن اویس بن مالک بن ابی عامر الاصبحی روی له الباقون سوی النسائی فانه اطلق القول بضعفه وروی عن سلمه بن شبیب مانوجب طوح روایته و اختلف فیه قول ابن معین فقال مرة لابلس به وقال مرة ضعیف وقال مرة كانه یسرق الحلیث هو مف مرد معدا ایما //
- (۵) اسبله بن زيد الجمال قال النسائي متروك، وقال ابن معين حليث باحاديث كيذب و ضعفه الدار قطني، وقال ابن على لا يتابع على روايته،
   وقال ابن حبان يروى عن الثقات المناكير ويسرق الحليث، وقال البزار احتمل حليثه مع شيعية شليلة فيه، وقال ابو حاتم رايتهم يتكلمون فيه،
   قلت لم ارلا حدفيه توثيقًا (ص ١١٤)
- (۲) اوس بن عبد الله الربعي ابو الجوزاء، ذكره ابن على في الكامل و حكى عن البخارى انه قال في اسناد به نظر و يختلفون فيه ثم شرح ابن على مراد البخارى فقال بريدانه لم يسمع من مثل ابن مسعود و عائشة وغيرهما لانه ضعيف عنلة قلت اخرج البخارى له حليتًا واحلًا من روايته

عن ابن عباسي قال كان اللات رجلايلت السويق وروى له الباقون (ص ١١٥ ج ٢)

(2) زكريا بمن يحيلي بمن عمر بن حصين بن حميد بن منهب الطائي ابو السكين من شيو خ البخاري تكلم فيه اللار قطني فقال مرة ليس بالقوى وقال مرة متروك وقال الحاكم يخطني في احاديث وقال الخطيب ثقة. (ص ١٢٨) مقلمه فتح الباري ج ٢

(٨) سلمة بن رجاء التميمي ابو عبد الرحمٰن الكوفي قال ابن معين ليس بشيء وضعفه النسائي (ص ٣١، ج٢)

(٩) عبد ربه بن نافع الكناني ابو شهاب الخياط الكوفي نزيل الملائن قال يعقوب بن شيبة تكلمو في حفظه وقال النهائي ليس بالقوى (ص

(۱۰) يحينى بن ابى زكريا الغسانى الواسطى ابو مروان ضعفة ابو داؤد وقال ابنى معين لا اعرف حالة وقال ابو حاتم ليس بالمشهور وبالغ ابن حيان فقال لا تجوز الرواية عنة رقلت) اخرج له البخارى حليتًا واحكا عن هشام عن ابيه عن عائشة فى الهلية وقد توبع عليه عنده (ص ١٤١، ج

(11) الحرث بن عبيد ابو قد أمه منهور بكنيته وباسمه ضعفهٔ ابن معين

(۱۲) الحريث بن عمير المكى اصلة من البصرة وثقه الجمهور وشذلار دى فضعفة وتبعه الحاكم وبالغ ابن حبان فقال ان احاديثه موضوعة وليس له في الصحيح سوى موضع واحد في او اخر الحج الخ (ص ١٧٦ ج ٢)

کے اس میں شک نہیں کے بعض محد ثین نے ان کی تو ثیق بھی کی ہے اور ہمارے نزد کیدوہ تو ثیق بالکلیم انتظالا میں آئیں گران غیر مقلدین پر سخت تبجب اورافسوس ہے جو سیح بخاری کے بحر وح روا ق کو معتر نہیں مانتے ہیں گرانا ما ابور طنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی اسمانیدا وران کے ختر بھی خفیف جرح اور معلوق کلا کم و بھی تو ثیق پر مقدم رکھ کر زبان طعن و تشنیع درا زکرتے اور مسلمانوں کے سوادِ اعظم گروہ احماف اور جمہو واسم کی اور آزاری کرتے ہیں۔

MANANA IKA ZIMINGO COM